# رمضان مبارک معززمهمان ہے یامحتر م میزبان؟

از افادات

صدرُ الا فاصل سيد محمد تعيم العد لين مرادآ بادى عليه الرحمه متوفى ١٣٧٤ جرى

> تغريبة و تعشيه مفتى محمد عطاء التدبيمي رئيس دارالا تأء جسعيّة اشاعة أهل السنة (پاکتان)

> > فاشر

جمعيت اشاعت ابلسنت (پاكستان)

تورمىد كاعذى بازار مينها در، كراحي، فون: 2439799

website:www.ishaateahlesunnat.net

نام كتاب : رمضان مبارك معز زمهمان بيا محرّ مميزيان

تصنيف : صدرالا فاشل سيد محد تهم لندين مرادآ با دي عليه الرحمه

ترتيب : مولاماغلام معين الدين فيحى عليه الرحمه

الخ ت و مناه الله يم

س اشاعت : رمضان المبارك ١٣٧٤ هـ اكتوبر ٢ ٢٠٠٠ ء

توراز : المعا

سلسارا شاعت تمبر: ١٥٠

ناشر : جعیت اشاعت ابلسنت (با کشان)

كاغذى إزار يلحا ومكراتي

خوشخبری: پهرساله دیب سائت www.ishaateahlesunnat.net پر سوجو د ہے، نیز کتب خانوں پر بھی دستیاب ہوگا۔

# فهرست

| صفحتمر | عنوان                    | صخيبر | عنوان                     |
|--------|--------------------------|-------|---------------------------|
| ro     | اعتكاف                   | ۳     | 150 0 2                   |
| 44     | آداب ومحاس               | ۵     | رؤيت بلال                 |
| PY     | تغيدات اعتكاف            | Y     | معززمهمان يأمحتر م ميزيان |
| r2     | ممنوعات                  | Ч     | ورز تی                    |
| r2     | 597                      | 18    | مهمان محتزم كااستقبال     |
| ۴٠.    | تراوت كاونت              | 10"   | يوم فنك كاروزه            |
| M      | ما بالغ الزكون كي اما مت | (2    | 0,39/                     |
| (°I    | 75                       | 14    | مراتب صوم                 |
| N.A.   | صدق فطر                  | *     | دمغمان المبادك            |
| re a   | عید کےمسائل              | P.A   | رمضان المبارك كروز _      |
| P.M.   | عيد كي تنتيل             | 9%    | دوزے کے کروہات            |
| lala.  | ميا هات ومتحبات          | 9%    | سحرى وافطاري              |
| lulu . | تمازعيد                  | 14    | تمقيدات                   |
| lala   | نمازعيد كاوفتت           | PI    | اعذا رتبيحه               |
| lala.  | نمازعيد كى ركيب          | M     | روزه کے متقرق مسائل       |
| ra     | حشش عید کی روزے          | **    | شبقدر                     |
| ro     | روزه پس انجکشن           | **    | وجالسميه                  |
|        |                          | **    | اخفأءكي تحكمت             |

# بيش لفظ

کراس را مند جیسی کوئی را مندنیس اور برخش نے اپنے بے حش کلام کوجس ماہ میں آتا را وہ مہینہ بھی ہے حش ہے کہ با رہ میٹوں میں سے کوئی مہینہ بھی اس کا حش نیس کہ نبی طبیہ السلوٰ ہی والسلام نے قرمایا: ''میری است کومعلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری است تمنا کرتی کہ بچ را سال رمضان ہو'' (الترفیب والتر بیب من المرام ۵۸)

زما ندکومز معد ملتی ہے اس میں ہوئے والے اہم واقعہ سے ۔ رمضان زمانہ ہے اس میں اہم واقعاتر آن کریم کانز ول ہے ، فرمایا:

> ﴿ خَلَهُ وُ وَمُطَانَ الْكِنْ أَنْزِلَ لِيْهِ الْقُرُانُ ﴾ (التره ١٨٥/٢) ترجر: دمغان كام ييدجس ش قرآك اترا \_

زول قرآن کی ہوکت ہے ای ماہ کو یہ نشیلت کی کدائی کے لئے جت آرا منڈ کی جاتی ہے،
جت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دینے جاتے ہیں، سرکش شیطان مقید کر
دینے جاتے ہیں، رحموں کا فزول ہوتا ہے، خطا کی مٹائی جاتی ہیں، گنا ، معاف کئے جاتے ہیں،
جنہیں خدا چاہے جہنم ہے آزاد کیا جاتا ہے، دعا کی تیول کی جاتی ہیں، تقل وسنت کا توا ب فرضوں
کے ہرا ہرا ورفر غوں کا تواب سر گنا ہو جاتا ہے فرش یہ کہ ریدر حموں، یہ کوں ہرا مہینہ ہے اس کی ہر

ساعت ہمارے لئے افعام ہے، یہ معز زمیمان ہی ہے اور کتر م میز بان ہی۔ زیر نظر رسالہ صدر الا فاضل سید تحد تھیم الدین مردو آبا دی علیہ الرحمہ کے "مجوعہ فنا وی واہم افاوات و تورکات" کا ایک جوسے فنا وی ایم افاوات و تورکات" کا ایک جوسے فنا وی ایم افاوات و تورکات" کا ایک جوسے الله فاضل سید تھی طاہر صاحب نعی ( آفس انجا دین جوست الله عندا میں الله تھیں الله میں شائع جوست الله عندا الله عندا الله تھیں شائع کی الله تھیں کرنے کا ایم الله کا ایم مرکو ویا آبا ہے" رصفان مبادک معز زمیمان ہے با محترم میز بان "اس مجلوعی وی کورٹ ہے سے اخداز و ہوتا ہے کہ بیر صدرالافاضل علیہ الرحمہ کی مستقل تصنیف تھیں ہے بلکہ آپ کے کتاف و متفرق صدرالافاضل علیہ الرحمہ کی مستقل تصنیف تھیں ہے بلکہ آپ کے کتاف و متفرق صدرالافاضل علیہ الرحمہ کی مستقل تصنیف تھی ہے کردیا گیا، خالاً بیا وراس رسالہ کے آخر میں ایک فتر تی بھی اٹھی کا تحریم کردیا ہے اللہ دی تھی رحمہ الله نے انہا مت المسعود ویا اور اس رسالہ کے آخر میں ایک فتو تی بھی اٹھی کا تحریم کردی ہے ، اور جمیت اشاعت المسعود ( پاکستان ) اے اپنے سلسلہ الله عت میں ایک کردی ہے۔ الله تھائی ہے وہ میں اس معز زمیمان کی اخر ام کی تو فیق بھی اٹھی کی تو فیق بھی اور کرتم میں بان کی دکتوں اور رستان کی دو میں اس کی دو میں بھی تھی اللہ میں تو فیق بھی اللہ میں تعظی اللہ میں کی دو کتی ہیں اللہ کی تو فیق بھی اللہ کی دو کتی اللہ کی دو کتی اللہ کی دو کتی ہیں اللہ کی دو کتی ہیں اللہ کی دو کتی اللہ کی دو کتی ہیں اللہ کی تو کتی اللہ کی دو کتی اللہ کی دو کتی ہیں اللہ میں میں میں کی دو کتی ہیں دو کتی ہیں کی دو کتی ہیں اللہ کی دو کتی ہیں دو اللہ میں دو اللہ میں دو اللہ میں کی دو کتی ہیں اللہ میں کتا ہیں کی دو کتی ہیں کتا ہیں کا میں میں کتا ہیں کی دو کتی ہیں کتا ہیں کیا ہیں دو اللہ میں کتا ہیں کی دو کتا ہی کتا ہی دو کتا ہیں کتا ہیں کی دو کتا ہی دو کتا ہیں کتا ہی دو کتا

13

محمر عطاءالله يحيى

عَادِم وارالا قاء جمعية اشاعة أهل السنة ( إكتاك)

#### بسم الله الوحمن الوحيم

# رۇپىپ ہلا ل

شعبان کی ۴۹ کو جاند کی علاش وا جب علی الکشابیہ ہے، اگر جاند و کیے لیس تو روز ہ رکیس ورند شعبان کے تمیں دن بورے کریں ، ابو دا وُروٹر ندی کی حدیث ہے:

> "صُومُوا لِرُوُيَتِهِ، وَ أَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلاَلُ فَأَكْمِلُوا عِنْدَ ضَعْبَانَ ثَلْثِيْنَ يَوْمَهُ \* (١)

> یعنی، حضور ﷺ نے فر مایا: روز ورکھو جاند و کھوکر، اگر آپر و فہاری وجہ سے جاند نظر ندائے تو شعبان کے تمیں دن ہورے کرے۔

ا. مشكاة المصابيح، كتاب الصوم باب رؤية الهلال (يِمُّ: ١/١٩٤٠) كالـ "صحيح البخارى " (رِقْمَ: ١٩٠٩) "صحيح مسلم" (رَقْمَ: ١٩٨١/١٨)

# رمضان مبارک معززمہمان ہے یا محتر م میزیا ن

كارفان عالم عن كارساز قدرت كے تؤائب صنعت وغرائب تكست كا جن بيدار واول نے معائد کیاہے اور مجموعہ کا کات کے لیرین حکمت منحات کاجن ایل بھیرت کومطالعہ نعیب ہواہے ، وہ جانے ہیں کہ صافع یا وطراز نے ہرالاش ہستی کو پچھ خصوصیتیں عطا افر مائی ہیں وامکنہ و مقامات و اُرُمند وساعات بھی اس قانون حکمت کو حاطرے باہر نیس ہیں، مشاہدات مکانی خواص کی شہاوت ویے میں ، تجربیات زمانی خصائص کے واصف میں ، قلب ٹائی سے قرب رکنے والے بلا وی برودت ، دبط استواء کے نیجے واقع ہونے والے شہروں کی حرارت، الالیم کے مزاجوں کا تفاوت ، وہاں کے بإشندول كي شكل وصورت وقد وقا مت ارتك واينت وعادت وخصلت وضعف أو عد واشرب وفير و كم اختلافات بيدا وار كفرق ما قابل الكار حقيقت بير -وي انها ن ر كتان بي كيها كورا چٹا سرخ وسلید ، بلند قامت بقوی بیکل فویہ وہونا ہے ، وی زنجار میں کا لا بھجٹا ، پستہ قد کمرودرشت فو نظراً تا ہے، ای طرح الدینند وا وقات کی خصوصیتیں بھی جیب مناظر سامنے لاتی ہیں موسم کر ما وسر ما میں ، رکتے وٹریف میں میج وشام میں ایل ونہار میں کس قدرا ختلا قامت ہیں، ان اوقات سے امارے احوال میں جو تغیر وتبدل ہوتے رہے جی مختاب جوت نیس، زمین سے جنے والے ایک ورعت کوایام بهار میں جونشو ونما، سزی وشادانی وزیت وطراوت عاصل ہے فران میں کہاں۔ گاؤں كا ايك كاشكار يمي واند يميرنے اور ي والے كے وقت كو يبيا نتا ہے، سمندر كا يز رومد يمي اوقات كى تأثيركى كواى ويتاب-

#### دورزق:

آج کل کا زمانہ جس کو' دورز تی'' کہتے ہیں ماویت کی تاریکی ویز ایم ظلمات کا عہدتا ریک ہے جس طرح نا جیاا جسام کی گئی وزی مسروی وگری بطول وعرض تو ٹنول اور چھوکر معلوم کر لیتے ہیں گر نظر قریب رنگ اور دل آویز حسن و قوبی منظرے بالکل یا آشاو بے ٹیر دیے ہیں ، ای طرح مجد حاضر کے مدعیان ترقی بی ماور یہ ہے ہیں ۔ وہا دیت کے بھیرت اور انوارے قضایا آشا اور مطلقاً بے ٹیر ہیں ، وہا دیات محسور کوتو تواس کے ڈریاج سے معلم کر ایجا ہیں اور انوارے قضایا آشا اور مطلقاً بے ٹیر ہیں ، وہا دیات محسور کوتو تواس کے ڈریاج سے معلم کر ایجا ہیں اور شب وروز ای کی آلٹ پھیر ہیں فطان و جیاں رہتے ہیں لیکن ان کی مروہ بھیرت روحانیت کی روشن کے اوراک سے محروم ہے سامی جد سے بہت کی تیفیقوں کے اکمشاف تک ان کو رسائی میسر ٹیس ہوتی کے دوراک سے محروم ہے سامی جد سے بہت کی تیفیقوں کے اکمشاف تک ان کو رسائی میسر ٹیس ہوتی ، جب اگر مند کے خواص و تا شحرات میں تھی کو روزا ندمشاہرہ کئے جائے ہیں تو کئی ورزا ندمشاہرہ کئے جائے ہیں تو کئی ورزا ندمشاہرہ کے جائے ہیں تو کئی ورزا ندمشاہرہ کے جائے کے تصور سے بھی گھر ااس میں انہائی میسر ٹیس کی ایک تو بت پیچے کہ کوامی اگر مند ہیں ہے جب کی تو بات اور ایس ان کی فوج ہے جس مجد خوامی اگر مند ہیں ہے جسی ایک موجا ہے ، جس مجد خوامی اگر مند ہیں ہے جسی ایک سونے والا میں انہائی فالمیت ہو جائے ، جس مجد خوامی انہائی فالمیت ہو جائے ، جس مجد خوامی انہائی فالمیت ہی تا ہے کو بیدار کھنے میں کہتا ہے کہ سے جسی ایک سونے والا می میں انہائی فالمی ہے جسی ایک سونے والا میں انہائی فالمیت ہی تا ہے کو بیدار کھنے میں کہتا ہے کہ میں انہائی فالمیت ہی تا ہے کو بیدار کھنے میں کہتا ہی تا تھی ہی تا ہے کو بیدار کھنے میں کہتا ہے ۔

لاف وائش گرزند میوسد نادال و مست نظید دائم خویش را پیداری پیده مخواب پی وائش گرزند میوسد نادال و مست نظید دائم خویش را پیداری پیده مخواب پی که عالی خویش از بریکی ویشی طور پر جانتا ہے اس کے اس کو بیان کرکوئی تر دوئیس ہوتا کر دمضان شریف کے مبارک ایام ولیالی میں فیرات و حسنات طاعات و عبادات کو دومر سالام کی برنبست بہت زیاد ویشرف ویرکت فی ہے اوراج واثواب افرول تر بوتا ہے اجم طریق موسم بہا رشی قد رت کی فیاضی نباتات پر خصوصت کے ساتھ اظہار کرم فریاتی تر بوتا ہے اجم طریق موسم بہا رشی قد رت کی فیاضی نباتات پر خصوصت کے ساتھ اظہار کرم فریاتی ہے اور ڈوال میں تمام را جی مسد و دکر کے چشتا نوں کوان ایام میں دفعہ فد ویرائی سے مامون کر دیتی ہے ای طریق رمین اور ایل فیر واصلات کومز پر قرب واثواب مراست و برکت اور فضل وشرف کے ساتھ اس مراز ایش مالی حسنا و رائی فیر واصلات کومز پر قرب واثواب ورائی کی منسد و برواز ورست و برکت اور فضل وشرف کے ساتھ سرقرا وقر باتی ہے اور عارشران اعمال وشیاطین منسد و برواز کر سے کہنتا ہوں کو عافیت بخشی ہے ۔

بخاری و مسلم میں ہروایت حضرت ابو ہراہے و اللہ عندے مروی ہے ، حضوراقدی علیہ الصلاق والتسلیمات نے ارشا و رہایا:

"إِذَا دُخَلَ رَمَضَانُ فَيحَتُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ أَبُوَابُ

جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ" (٩)

یعنی ، جبر رمضان مبارک آتا ہے جنتوں کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اور جنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں شیاطین کو تقید کردیا جاتا ہے۔

اس معمون من بہت احادیث واروین ، بعض روایا ت من الحَیْت آبُو اب السّلوات " المحمون من بہت احادیث واروین ، بعض روایا ت من الحَیْت آبُو اب السّلوات الله بعض من المبّد واب الوّحقیة " اور تر قدی کی ایک حدیث من برا اتفاظ کی این : " فیلسم یُفکق مِنها بسات و یُدنا دی مُداد ی مُداد ی با باغی الْعَیْد الْقِیل ، و یکا باغی الشّر آفیصر " راس) تر جر : " بجران می سے کوئی ورواز ورش کیا جا تا اور پارٹ والا پارتا ہے : اے تکی کے طلب کا راستو جہ اور اورا سے جرک کے طاب کا راستو جہ اورا ورا سے جرک کے طاب ایک کرے اور ازرو"۔

ان ا ما دینے ہے معلوم ہوا کہ کہ رمضان مہارک میں رحمت وکرم کے دروا زے کھول دیے جاتے ہیں اور طلبگاران کرم کے لئے کوئی دریند نہیں ہوتا ۔ بہتو پوگان نجر والوا ب کو صدائے عام دی جاتی ہیں اور طلبگاران کرم کے لئے کوئی دریند نہیں ہوتا ۔ بہتو پوگان نجر والوا ب کو صدائے عام دی جاتی ہیں اور گنا گارگنا ہ سے باز رہیں، چھے موسم رقع میں ہزہ زاروں کوآ ب وہوائے مواقع لئی ہے اور سوم و با دیخا لف کے زہر لے اثر اور جاہ کاریوں سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے ، ایسے می رمضان مہارک میں خدا شناسوں اور وینداروں کے لئے رحمت و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کو بربا د کرنے والے وخن کرشیا طین ) کو قید کر دیا جاتا ہے ، بہتم کے درواز سے بیا تھر کر دیے جاتے ہیں اور ان کو بربا د کرنے والے وخن میں میزی وشا وائی اور دوزا فردوں نشو وتما دی جاتی ہے ، ای طرح رمضان مہارک میں موسم رتھ میں میزی وشا وائی اور دوزا فردوں نشو وتما دی جاتی ہے ، ای طرح رمضان مہارک میں موسمین کے طاعات و صنات اورا جی والوا ہے میں باغداز وزیادتی کی جاتی ہے ۔ اس طرح رمضان مہارک میں موسمین کے طاعات و صنات اوراجی والوا ہے میں باغداز وزیادتی کی جاتی ہے ۔ اس میں میں ان کیا تی ہے ۔ اس میں موسمین کے طاعات و صنات اوراجی والوا ہیں باغداز وزیادتی کی جاتی ہیں ہے ۔

بخارى وسلم بى معطر معه او برى در منى الله عند سے مروى ہے حضورا قدى عليه العلق 6 والسلام ئے فرمایا:

### "كُلُّ عَمَلِ ابْنَ ادَمَ يُصَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ

١٠ مشكاة المصابيح، كتاب المصوم الفصل الاول (رقم:١١٥٥١/١) كواله "صحيح البخارى"
 (رقم:١٨٩٩) "صحيح مسلم" (رقم:١٠٤١/١)

٣\_ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم الفصل الثاني (رقم:١٩١٠) كالـ "منن الترمذي " (رقم:٢٨٢ )؛ "سنن ابن ماجد" (رقم:١٩٢٧)

مِائَةِ ضِغْفِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إلاّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَى وَأَنَا أَجُزِى بِهِ، يَدُعُ شَهُونَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجَلِى ۗ (٣)

یعنی بنی آدم کے اعمال ہر اوکرم ویند وٹوازی ہو حدائے جاتے ہیں ،ایک نیکی دویت ہو ایک نیکی دویت ہیں ،ایک نیکی دویت ہوں کے کہ پر وردگار مات سوگنا) تک سوائے روزے کے کہ پر وردگار عالم فرماتا ہے کہ روزہ کا ایمد وٹوا ہے با اندازہ و بے حساب ہے کیونکہ وہ خاص میں ہے اندازہ و بے حساب ہے کیونکہ وہ خاص میں ہے گئے ایک گا، بندہ میرے خاص میں کے آئے ہے اور میں خوداس کی جزام مطا فرماؤں گا، بندہ میرے گئے اپنی خوداک کوئزک کرتا ہے۔

صنور راور تي اكرم الله في فر مايا:

"لِلصَّائِم فَوُحَتَانِ ، فَوْحَةٌ عِنْدَ فِطُوهِ وَ فَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ" (۵)

یعن ، روز و دار کے لئے دوفر حیں جیں ، ایک فرحت وقت افطار کردہ ، فضلِ
الجی اوائے فرش ہے عہد برا ہوا اور نفس اور اس کی خواہشات طاعب الجی
می محل ند ہو تکے ، دوسری اپنے پر وردگار کی طاقات کے وقت جب وہ جزا مو
ثواب ہے لواز اجائے گا۔

اس میں ایک اشارہ ہے بہتا رہ سے ایر یہ اور ایک مودہ ہے طرب انگیز کرروز ہ وارمجوب طرب انگیز کرروز ہ وارمجوب طیقی کے دیدارے بہر ہ وربوگا، فرج وسر ورکی جان اس وحدہ پر قربان کروہ مجوب فرمائے۔ ووسری فرصت کا مزہ میری طاقا تات کے وقت معلوم ہوگا۔ پہلی فرحت اور دخیائے رشن ہے ووسری افقاع جیل منان ۔ سما لک کو ہتر تیب منازل ملے کرائے جاتے ہیں ، فیبت سے جود کی طرف ترتی وی جاتی ہے، منان ۔ سما لک کو ہتر تیب منازل ملے کرائے جاتے ہیں ، فیبت سے جود کی طرف ترتی وی جاتی ہے، اول مقام رضا ہے اور دوسرا اکتاء و السحم علی منا اتعام علی اور دوسرا اکتاء و السحم علی منا اتعام علی مناز اتحام علی مناز ا

پھر ملاقات کی بھی میں شان نیم کہ ہے۔ ویداری نمائی و پر بینزی کی ایک جھلک دکھا دی اور در اپا ویا و نیم کیل بنایا اور در پا چھوڑ دیا ، یہ بھی نبیس کہ سامنا ہوا اور نظر

٣- مشكاة المصابيح ، كتاب الصوم الفصل الاول (يرقم: ١٩٥٩/٣) كزال تصحيح البخاري " (يرقم: ١٩٠٣) و"صحيح مسلم" (يرقم:١٩٢١/١١١)

هـ بالفاعمان مؤمل فكرمديث كالفاعلي

احتدارے وکھ کرشرہ دیا، درباری بارتو دیا گرالفات نہ کیا، طاقات اس کرم ویندہ توازی کے سرتھ کے دهب گارکی ولیونی کی ہے وہا ہے حال ہے شرہا ندجائے ، ارشاد فرمائے ہیں " لَحَمَّلُونَ فَعَم الْعَمَّائِم أَعْلَيْتُ عَلَمُ اللَّهِ مِنْ رِیْحِ الْبَعِمْ کِسُ (۱)

لعنی مروز و دار کے مند کی او اللہ کو مشک سے نیا وہ بیاری ہے

اس عاشق پر ارک کے صدیقے ، یند ونوازی کے قربان ، رمضان شریف کیسی کیسی تعقیں ،کیسی کیسی دولتیں رکھتا ہے ، کیسے اعلی منازل قُر ہے ووصال کے حرق سے دیتا ہے۔

اس و ومب رک کی شان سر ورعانی شان و گفتگ نے بر سر منبر بیان فر اور دومب رک ، و وقلیم ، ماد صبر ، دوموا سر قا کا ظب دیا داور قر دول بیدو و مبارک مبینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق زیروہ کیا جاتا ہے۔ اس مبینہ میں روز و دارکوا خطار کرا کا شمنا ہول کی مففرت اور دوز نٹ کے عقراب سے نج مت کا فر رہا۔ ہے اور اس سے روز و کا توا ہے ات ہے۔ اس مبینہ کے نئے ساں جرجتیں آراستہ کی جاتی ہیں۔

یہ ٹیر ویرکٹ وا المہین الدارا میں ہے ایمزیاں ، جب ایم ال کی المتوں ، ووائل اورائی

کر وہ ان المعلاد المواجب ہو اللہ ہ

اب جمیں ایے عزیز میمان کی کس ظومی سے جمر یائی کرتی چاہئے اورکتی ہے کینا یہ آئتی ہوگی اگر اس میمان کی قدر ومزات مقاطر مدارت میں کی ہوئی۔ کیسی برنسینی ہوگی آگر وہ سرا پر کرم میمان الراس میمان کی قدری سے افوائی وہ راض وائیس ہواا ور ہم اس کی کر بھاند وطابی شیول سے سر وائی ساورت والے مثل نذکر سے اس کی طرف متوجہ ہی معام وف رہے اس کی طرف متوجہ ہی معام وف رہے اس کی طرف متوجہ ہی نہوے ۔ و وہداتا رہ گر ہم نے سی کی طرف ڈرٹ ند کیا ہفدا نذکر سے کہ ایس ہوائیں اس کی میمانداری کے لئے اتم طوائی کے سراتھ تیارہونا جا ہے اوراس کے مہارک وفت کا ایک ایک محداس کی خدمت میں سرف کروینا جا ہے۔

#### مهمان محترم كااستقبال:

جیزی ن کے فرائض میں خاری میں سب سے پہلافرش صاحب احر ام میں ان کا استقبال اور جب شاخدا را سقبال کی جائے گا والی سے جیزیال کی بیات اوب شاکی ورکھیں نہت و افعاص کا اظہار ہوگا ہے جو ہے گا والی سے جیزیال کی بیات اوب شاکی اور کھیں نہت او افعاص کا اظہار ہوگا ہے جو ہے گا آر دشتا قالی ویدار کے دلول میں پہلے ہی تمانی کی بیدا کر دیتی ہا اور جن جاور جذبات کی آر دوا سفتیال کو جیسا شامدار بنا وسیح ہیں ، ووہر سے اسباسیہ سے وہ باعث مامل فیمل جو تی میں مور سے اسباسیہ سے وہ باعث مامل فیمل میں تمام سال بیدا رہتی ہے اور جنتا ہوئی میں نے جو تو اس کی تمام سال بیدا رہتی ہے اور جنتا رہتی استان کی جو تی جا ہے تمام کی جمہور کی ہیری ویر دست ہوتی چیلی جاتی ہیں ، وجب مرجب سے تو انظار کی ترکی ہی تا کہ میں کہ تو تا کا کہا تا کہا ہو تا ہے تمام کی دوئت میں کی تھی تا کہا ہو تا ہے جو تا تا کہا ہو تا ہے ۔ در مضان شریف کی و وہ کی ایک ایک دان گن اشتیا ہی بیدا نہوں شعبان کی دوئت میں ایس ماجہ "

کر الم جاتا ہے الیموس سے المریخ دیشداروں کے والوں کی الجہائی ترقی کا ون ہوتا ہے ، ہم عشیں کی ہے عشیں کی ہے مشیل کی ہے مشیل کی بنا رہ لانے والے بدل کی طلب ہی شہروں ہے اللہ کر جنگلوں اور جند مقاموں ہی منظر کھڑے درجے ہیں اور جب آتی ہے فروب ہوا اور بدل رسف ن کی ایروشنان کی کی کیروشنان کی ایروشنان کی کیروشنان کیروشنان

عَسَ ابن عَمَرَ قَالَ ثَرُاءَى اللَّاسُ الَّهَلاَلَ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُمَا أَيْنَى رَأَيْتُهُ فَصَامَ أَمَرَ اللَّاسَ بِصِيَامِهِ (١)

حضرت این عمر رضی الله عن فر مات بین کدلوگول نے جا ند ویکھا ، جس نے حضورا تور فرق کھا ، جس نے حضورا تور اللہ ال حضورا تور ﷺ کونیر دی کدیس نے جاند ویکھا ہے، حضور نے روز ہ رکھا اور موگوں کوروز ہے تھم فر مایا۔

الميسوي شعبان کي جي و واجب به اگر نظر آئ تو رحض شروع بو تي اور ني و تي رابولو الله مي اور ني و تي رابولو الله مي اور ني و تي اور و تي اور ني تي المنار و كرا كروه ب اگر آتان صاف ند بو مطلع پر اير و في ربولو ايك ي في في من آل ، و لغي اسلم ، عادل کي شهاد من معتبر ب كو تكري و ب كي آمد كامو ده . في وال كو ت نظر اعتبار اعتبار سن و يك كرا كرا ب و بدل كرا كرا كرا كرا كرا كرا كرو ب كرا الما الله و تناول ، اي لئ آيك تي في في كر ني و بدل يو بدل يو بدل كرا كرا ب معتبر ب و قواه مروجو يا كورت ، ايك تي في في و ي تي و ده ي كرا معتبر ب و قواه مروجو يا كورت ، ايك تي في في من و من كرا بر المناول كرا با المناول كرا با الكرا بي دروز و لا درم بوج الما به و يا كرا ب ب جو ند و يكن شروت المناول كرا با الكرا في منروري بين ، بوقت مي ند و يكن قواه مرود و يا كورت بوال يرا و الكرا في منروري بين ، بوقت مي ند و يكن قواه مرد و يا كورت بوال يرا لا زم ب كروواى شب شرا شباوت و ب

گاؤں میں اُسر کوئی شخص جہا جاند ویکھے تو اے اپنے موضع کی مسجد میں شب دے وینا ج سے اور

٩ مشكاة المصابيح ، كتاب الصوح باب رؤية الهلال ، القصل الثاني (يرقم ١١/١٩٧٩) عمال "سي
 أبي داؤد "(يرقم ١٣٣٣٣) و" نسس المنارمي" (يرقم ١١٩١١)

ہ کوں کواس پرا علیہ رکر کے دوڑ ورکھنا جا ہے پیٹر طیک وہ تھی عاوں ہو۔ اگر کسی تھی نے رمضان کا جاتھ ویک اوراس کی شہروت کو تیول نہ کیا تو اس پر خو ولا زم ہے اورا کر وہ افتا رکرے گا تو اس پر تف میں زم آئے گی منجرا کر عید کے جاتھ کے واقت بھی آبر رہا اورائیس کوچ ندنظر ندآ یا تھراس شخص کے روز ہے تیں ابورے نویجے مس کی شہروت مقبول ندگی گئی تو بھی ہے افتار ندکرے امام کا اتباع اس پر لازم ہے۔

اگرائیس رمض ن کوچند آوی کوای وی کرانہوں نے رحصان کا پید شروالوں سے ایک رور پہنے دیکھ ہے آگر وواک شہر کے رہنے والے بین تو ان کی شہادت تبول ندی جائے کو کھان پر جائد ویکھتے تی شہادت وینا واجب تی ماس کے ترک کا ان پر الزام ہے اور وہ اگر کسی دور درار متق م سے آئے بیل تو ان کی شہوت جائز ہے واختلاف مطالع معتر نیس، اگر ایل مغرب رمضان کا جائد ویکھیں تو مشرق وا ہوں پر شہادت یا کر روزہ واجب ہو جاتا ہے اور اگر ایک جماعت نے آگر میر 

#### يوم شک کاروزه:

اگرشعیان کی ۶۹ تاریخ کوار رہا اور اس ویہ سے جاتھ ندو یکھا تھی ،شہر رہا کہ جاتھ ہوا ہوں ، اس حاست میں ویں تیت روز ورکھنا کیا گرکل رمضال ہے ورز ورمضال کا ورزنقل کا میر بحروہ ہے ،ابو واؤوں تر قدی ان کی وائن ماجہ وغیر ویس بروایت معتر مصافار میں یاس مشی القدعندہے مروی ہے

مَنْ صَامَ يَوْمَ الَّهِدِي يُشكُ لَيْهِ فَقَلَدَ عَصَنِي أَبَا الْقَاسِمِ ﴿ (٠) يَعِنْ وَمِنْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ابت ہو تھے میں مردر ورکے اورائے ہی وہ لوگ جو خالاس میت خل پر قادر ہوں اوران کے دان میں روزے رکھنے کا عادی ہو وہ بنیت خل پر قادر ہوں اوران کے دل میں رمضان کا خطر وہ کی زیگز رے اس کے شے بھی اس وان خل مورا میں بہراگر بیٹا بت موجائے گا کہ جا شک کا تھم ہے ہی اس وورائے ہی دورائی مورائی بیٹا ہو جا ہے گا کہ جا شک کا تھم ہے کہ اس رورائی مورائی مورائی مورائی مورائی مورائی مورائی مورائی کے اس موجائے گا ۔ ہم شک کا تھم ہے کہ اس رورائی مورائی مورائی کا ہوجائے گا ۔ ہم شک کا تھم ہے کہ اس رورائی میں وورائی میں مورائی مورائی مورائی کا موجائے گا ۔ ہم شک کا تھم ہے کہ اس رورائی میں مورائی مورائی کی میں مورائی کا موجائے گا ۔ ہم شک کا تھم ہے کہ اس مورائی کا میں مورائی کا تھم ہے کہ اس مورائی کا کھی میں مورائی کا کھی ہی ہو کہ کا کہ مورائی کا کھی کا مورائی کا کھی کا مورائی کا کھی کا مورائی کا کھی کا کھی گئی ۔

سرمض ن کا منتبل ہوا اور چا نے تظر آئے کے بعد وہ کرم مہان تخریف قر ماہو جا نے تو اس کا ایکرام سے ہے کہ ہم دن ش روز و دار رہیں اور رات کو تر اور گرام تم ان پاکس کے ختے شل مشتول ۔ مشکاۃ المصابیح ، کتاب الصوح باب رؤیۃ الهلال ، الفصل الثانی (یرقم 1922 ، انجالہ ''سس أبی داؤد '' (یرقم ۱۹۲۳) ؛ 'اسس الموصفی '' (یقم ۱۹۸۲) ، ''سس السانی '' (یقم ۱۹۸۸) ، ''سس ابر حاجه ' (یرقم ۱۹۸۸) ، ''سس المارمی '' (یقم ۱۹۸۲) ، ''سس المعارمی '' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ''سس المعارمی ' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ''سس المعارمی '' (یقم ۱۹۸۲) ) ، '' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ''سس المعارمی ' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ''سس المعارمی ' (یقم ۱۹۸۲) ) ، ''سس المعارمی (یق

عبدت اوراس کے اکثراہ م و کھوش عشر و آخر میں اعتکاف کریں

:039)

روز وے مراویہ ہے کہ تنج صادق ہے خروب آفا ہے تک جواس کا اٹل ہو، کھانا جیا اور جہ ع ترک کروے یا حاویث میں روز وکی بہت فضیلتیں واروجی چنور نے فرما ہو

"أَلْعَنَّوْمُ نَصْفُ الصَّبْرِ "(١١)

لعِنْ ووز ونصف مبر ہے۔

كرمبرك لئے الركوئي انداز وعقرركيا جائے تو اس يس نصف مرتبدر كے گاا ورقر آن ياك

19536 19 3

﴿ اللَّمَا يُوفَى الْصَّابِرُونَ اجْوَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ (١٠) كرمبر كرتے والاں كورے صاب الدم وصت قربالے جائے گا۔

"لِكُلِّ شَيْقٌ بِابٌ وَ بَابُ الْعِبادةِ الصَّوْمُ"

هرييز كاليك ورواره باورهما وهاكا ورواز وروزه

الكاورمديث على واردب "تَوْمُ الصَّالَم عِبَادَةً"

روز دوارکی فیتر یکی عمادت ہے۔

ا یک حدیث شل آیا ہے کہ جمقہ رب العزب تبارک وقعالی اپنے دانگہے فراہ کی اسے میرے مدا مگر امیر سے بندوں کودیکھواس نے میر سے لئے اپنی خوا بھول اور بذاتوں کا ورخور دو ٹوش کوزک کیا''

ر مس ابن ماجه دابر اب ما جاء في الصياح باب في الصوح ركاة الجمد (رأم ١٤٣٥) ٢ د مورة الزمر:١٠/١٩

عب وقبل سب القدى كے لئے بين جين صفرت فل جارك وقعالى كاروزه كوا في وات كريم كا مرز فرا في وات كريم كا طرف نسبت فر مانا اللى كي تشريف وعظمت كے لئے ہے، روزه الله فل اور پوشيده عب وت ہے جس كو سرانز جائے والا جائيا ہے اور دوسرى طاعات كى طرح روزه على بيكھ الله الله بره الله فيكل بيل جو طلق كى تفر كے سرحے بول جيسے في زكو الا فيا ہم اور و كيد كر جانتا ہے كہ بديده طاعات اللي محل مشخول ہے، ای طرح فی الله بی کا قطال برشخص و يكھا ہے اور و كيد كر جانتا ہے كہ بديده طاعات اللي محل مشخول ہے، ای طرح فی الله بی کا قواہ چھيا كروئى جائے گرجس كووى جائے كى وہ الله بي مسئول ہے، ای طرح فی الله بی مسئول ہے، ای طرح فی الله بی مسئول ہے، ایک طرح فی الله بی مسئول ہے، اور الله بی الله بی مسئول ہے، اور الله بی الله بی الله بی مسئول ہے، اور الله بی الله بی مسئول ہوئے الله بی مسئول ہوئے الله بی مسئول ہوئے الله بی مسئول ہوئے الله بی اور و مکھانے ہیئے ہے تو ت باتی ای مسئول ہوئے ہیں اس لئے حدیث کا وسئے بی مسئول کی الله بی الله بی مسئول کی م

"إِنَّ الشَّهُ طَسَال لَهُ جَرِئ مِن إِنْهِ الْمَ مَسَجُرَى الدَّمِ فَصَيِقُوا مَجارِيُهِ بِالْجُوْعِ"

شیطان آ دی میں قون کی گز رگاہوں میں نفوذ کرتا ہے تم اس کے رستوں کو جوک سے بند کردو۔

معلوم ہوا کہ بھوک ہے جو کسرشہوات ہوتا ہے اس سے شیعان کے آں مع شیطنت کنداور ا کاروہ و جاتے جیں الیک ورحد بے شریف میں صنوراقدی طیدالصلوج والتسمیں مع ہے کس پر کیزہ اندار سے اس مضمون کا وافر دیا ہے ،اروا حنافد اوفر یاتے جیں

> قَالَ ﷺ لِمُعَانِثَةَ رَصَى اللَّهُ عَلَهَ "قَاوِمِي قَرْعَ بَابِ الْجَلَّةِ"، قَالَتُ بِمَاذَهُ قَالَ ﷺ - "بِالْجُرْعِ"

حضرت أنذ المؤمنين عا تشارض الندعنها عدفر ماياتم جيشه جنت كا ورواره كفكمناتي ربود مرض كي كس تيزے يارسول الند افر مايا جوك سے

جوان القد اليه بوك اور يواس اورترك لذائذ العلائة تنس وتير شيطان كے لئے كير جيب اسخدا اركير، بہترين عدن ہے بفض اورت كوازم سے انقطاع كر كے تجرا كى طرف واكل ہوتا ہے اورمستعد ہوتا ہے كدر باتى انواراس من متحقى ہول اوركدورات ماوريسے فطرت الله شيكا آكيز كائى و معنی ہو کر جہ آن ہی کی گا گا ہے ہو اس کے علاوہ پیا ہے معمل ، غیر منقطع افتوں کی ورش جو رب العزت تہارک واقع کی کی طرف ہے ہو آن ہی جا اور ہر آن میں ہے آثار افتیں بھرے کو پہنچتی ہیں اور وہ غفلت مخورا ندزندگی ہم کر کتا ہے اور جب دنیا میں معمر وف رہ کر تیجم حقیق اور اس کے افتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور قد یفت ند معلوم ہو کر اوائے شکر کی تغییت وید کت ہے محروم رہتا ہے اور اوپی سے وہ کہ نہیں بنتی مکن اروزے میں جو کر اوائے شکر کی تغییت وید کت ہے محروم رہتا ہے اور اوپی سے وہ کہ نہیں بنتی مکن اروزے میں جو ان اور مرفو با ہے تھی کوروک کر بھے کے افتوں کی طرف توجہ والی جو ان ہے وہ اور ہرائیک طلب کے ساتھ جو اس کے اوقات ہے سے سرتھوا میں کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اور وہ دوش میں آکر افتہ تبارک وقع لی کی فقد وو مزارات کا پید چانا ہے ، غفات و ہے فہری کا نشرائز تا ہے اور وہ دوش میں آکر افتہ تبارک وقع لی کی فقتوں کا احتراف کرتا ہے اور اوائے شکر کے مراش کو موتی کرتا ہے اور اوائے شکر کے مراش کو موتی کرتا ہے اور اوائے تا کہ کو اس فقت و سے وردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اوائے تا کہ کو اس فقت و سے والے می وردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اوائے تا کہ کو اس فیت و سے فرائی کی فقتوں کا احتراف کرتا ہے اور اوائے تا کہ کو اس فقت و سے والے می وردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اوائے تا کہ کرتا ہے اور اور کرتا ہے اور اور کرتا ہے کہ کرتا ہے والے می وردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے ۔

#### مراتب صوم:

روز ہے کے تین درجے ہیں

( ) عوام كاروزه، (۴) قوام كاروزه، (۳) قوام الحوام كاروزه

عوام کارور ووی ہے جس کا دکرہ چکا اور تفعیل گزریک کراس میں خواہش میں گل دخر ہے وہی سے کوام کارور ووی ہے جس کا دکرہ چکا اور تفعیل گزریک کراس میں خواہش میں کے مطابعیا ہے روکا جاتا ہے اور منزل میر ورضا سے کرائی جاتی ہے میار بار خواہش میں استحمیل الحقی ہیں لیکن آل کو عہد یت واستسلام (فر مانیر داری) کے چینٹوں سے مشتدا کر دیا جاتا ہے ۔ آگل وشر ہے وغیر و کے تمام سامان اور شرو ریاست سامنے موجود ہوت ہیں اور ان پر دستری کال حاصل ہوتا ہے ، نشس میں آل کی طلب اور خواہش بھی ہوتی ہے لیکن اس کورٹ کے میں کر سے لئے اسپینا تم ما موقات میکرا ورہے کا عادی بنایا جاتا ہے ۔

خواص کا رور واس سے بالا ہے ، ان کا ایک ایک عضوصائم ہوتا ہے ، کان تفوا ورممنو گہا ہدا ۔ منا ہوتا ہے ، کان تفوا ورممنو گہا ہدا تھے ۔ اب اس من فجو رکی ہا تھی ہوں یا جہوئے تھے یا غیرت یا ممنوع را گ ابھو و نصب کی ہا تھی ، یو زیز گارصائم الینے کان کوان کے تنتے سے بچاتا ہے اور ذکر الی ، تلا وستیقر آن ، کل ت فیر ، وعظا و نصائح مسل نوں کی بہودا ورمستی باتوں کے تنتے میں اپنی تو سے سامند کو کام میں لاتا ہے اور بے ضرورت میاں گفتگو ہے بھی لاتا ہے اور ب

"مَنْ لَنَمْ يَكُوعُ قُولُ الزُّورِ وَ الْعَمْلِيهِ، فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَكُوعُ طَعَامَةُ وَ شُرَابَةً" (١٣)

یس نے انٹو و پاطل بات اور ہے ہو ووٹس کوڑ کے ندکیا ، اللہ تھا لی کواس کا خورو والو ٹی چھوڑنا ورکارٹین ۔

۳ \_ مشكاة المصابيح، كتاب الصوح، باب تربه الصوم (رقم ۱۹۹۶ ۱) كزال "صحيح ابخارى " (رقم-۱۹۰۳)

۳ را مشکاة المصابيح، کتاب الصوم باب تربه الصوم الفصل الثانی (برآم ۱۹۱۳ ۱۹) کاله "مس الدرمی" (برآم:۱۷۲۰)

ف اص وغ ی ہور پر حفرات جنہیں تر بیت علی مسائین " کہتے ہیں اقب افعار تھیل خوراک پر اکتفا فر استے ہیں اورخوب میں ہو کہ کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں ۔ای طرح افواع طعام علی ہی تو تعقیم سے بہتے ہیں اورخوب میں ہی تو تعقیم سے ہو ہیز کرتے ہیں ۔ای طرح افواع طعام علی ہی تو تعقیم سے بہتے ہیں اور کی خارج ہیں کہ روز وکا مقصود کر بھوا وتقی سبت تقوی ہے ، ای طرح بیجنز است کثر سیاؤم میں نے نہیں نے بھی نہیں کو بھوک بیاس کا احساس ہوا وروہ تو ل کے ضوف والک و الک احساس ہوا وروہ تو ل کے ضوف والک و الک المعام کی اور وسائل کا شھور کر ہے اور وسائل ہے کہ بھول اور شیطان حریم قلب کے یاس نہ جنگ سے۔

> "إِنَّ الصَّوْمُ أَمَامَةُ فَلَيْحَفِظُ أَحَدُكُمْ بِأَمَانَتِهِ" رور دا د ت ب جائب كر برقش إلى المانت كو تفوظ رحك يديمي روايت عمل آي كروب منودا نور في المنظمة في يدايت كرير الدوسة فرو الى وإِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَفَّوُوا الْإَمَانَاتِ إِلَى اَعْلِقًا ﴾ (١٥)

القدتعا في تحميل تلكم ويتاب كرتم المانتي المانت والم كوا واكرو

حضور عديه العلوية والسلام في بيراً يت مبارك الاوت فرمات السين البينة وست مبارك الاوت فرمات البينة وست مبارك ا البيئة كوش القرس اور فيهم مبارك برركة كوفر الما "الشيطة أمّامَة في الْبُضِورُ أَمَامَةً" \* كان بجي اما نت اورآ كو بكي امانت -

جوائے افضہ واور جواری کوخوا کی ایا نت سمجے وہ کیے ان کواس کی مرضی کے سوا ووسر کی جزر عمر اسرف کر سکے واس کئے حدیث کر می جس حضورا قدس و انگرائے نے تعمر اور ہاؤ "اں افرز ہ فات لکہ او خدات مکہ فلکھ کُل اینی حضائیم و اینی حضائیم" اگر کوئی روز والارے اور کیاس کوگائی وسے تو روز ووا رکوچا ہے کراے کہہ وے کہ شل روز ووارد ہول وہ شاروز ووارد اول سے میں روز ووا رادو ہا

# رمضان المبارك

جب ہا یہ کت مہینہ ہے مسمانوں کے تمام اوقات ، روز وشب عہدت اللی علی گزرتے ہیں ، دون وشب عہدت اللی علی گزرتے ہیں ، دن علی ووالے رب کی باد علی اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں اور جانی حوالی ولذ الله کھانے سے دست کش جوجاتے ہیں ، عاشقان اللی کے چروں کی دردگ،

جَب أورا في راح \_ا ك وبد حضور مرورعالم عليه العلولة والتسيمات في روائية فيتحث أبواب المستماء، وفي روائية فيتحث أبواب المستماء، وفي روائية فيتحث أبواب جهد وسليمات المشتماطين، وفي وأبية وفي روائية وفي المعادى وسليم المنافية والمنافية المرافعة المرافعة المعادى وسليم (١١)

جب رمض ن دافل ہوتا ہے آ تا نول کے دروازے کوں دیے جاتے ہیں۔
اورا کیک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور
جہنم کے دروارے بند کرویے جاتے ہیں اورشیا طین کرفیار کے جاتے ہیں،
اورا کیک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں۔

تُحِدُ ثین قربات بین کہ آتا نول کے دروازے کو انا رہت یا زل کرنے سے کتا ہے اور بخت کے دروا رہے کو انا رہت یا زل کرنے سے کتا ہے ہے اور بخت کے دروا رہے کو انا رہت کے دروا رہے کو انا تیکول کی تو بیٹی مطافر یا نے سے ایکونکہ دو والوں کا سبب ہے اور اہم میں سے اس دروا روں کا بند کریا درور و دارول کو مطامی ہے اس دسیج سے کتا ہے ہے ایکن امام نووی نے لگا و منسق میں دونوں وجیش جا تر رکھی ہیں وجیازی بھی دھیتی ہیں ۔

عسسهل بسسعدقال قال رسولُ الله ﴿ "فِي الْجَبَّةِ تُمَايِنَهُ أَبُوابِ، مِنْهَا بَابُ يُسَمَّى الرَّيَالُ لاَ يَلْحُلُهُ إِلَّا الصَّاتُمُونَ " (منفق عليه) (٤)

۲ مشکاة المصابيح، کتاب الصوح، الفصل الأول (ي<sup>7</sup>م ۱/۱۹۵۱) عال مشکاة المصابيح، کتاب الصوح، الفصل الاول (ي<sup>7</sup>م ۱/۱۹۵۲)

بخاری و مسلم میں کیل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور مرور عالم فی نے فرمای جا کہ حضور مرور عالم فی نے فرمای جست میں آخد ورواز سے آئی ،اان میں سے ایک کانام اللہ الریان " بے مروز سے دا دول کے مواکوئی اس سے داخل مناوگا

تحوز شیل نے اس بات کی وجہ سمید بیان کی ہے کہ اس کی طرف کڑے ہے۔ بہتری جادی ہیں اور اس کے قریب کی لی بھول مشکو نے جمن و اٹکا ہوں کی ٹا ذگی اور داوں کو تمر ور پخشنے والے بھڑ ہے ہیں اس لئے اس کو "ریّان" کے ہیں ایا وجہ بیر ہے کہ جو دبال تک پہنچ گااس ہے روز تی مت تشکی زائل ہو جائے گی اورائی کو فراوے وظا فت را کی " وا دالقامہ " میں حاصل ہوگی نے رکش نے کہ کہ داز واری من افوار ن کے وزن یہ ہے اس کے معنی ہیں" کی رائی انہی زیروہ سرائی وار ای جو تک روز و

٨ \_ مشكاة المصابيح كتاب الصوح الفصل الأول (١٩٥٨ ٣)

أَجَلِيَّ، لَلْعُمَّاتِم قُرْحَتَان قُرْحَةٌ عِمَدَ فِطُرِهِ، وَ قُرْحَةٌ عِمَدَ لِقُآءِ رُبُّه، وَ لَخُلُونَ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عَداللَّهِ مِنْ رُيْحِ الْمِسْكِ وُ الْعَسَامُ جُمُّةً ، فَإِذَا كَانَ يُوْمُ صَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلاَ يُرُفَّتُ وَ لاَ يُضِحَبُ، فَانَّ سَائِنَهُ أَحَدًّا وَ قَاتَلُهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي امْرُاءٌ صَائِمٌ" (١٩) بڑاری وسلم می حضرت ابو براید ورضی القدعند سے مروی ہے کہ حضور سید عام الله في المرادي كار الله كار على مضاحف كياجات ويكي وي كن س س من سوستے تک واللہ تن فی نے فر مالی کیلن روز و بے شک وہ میرے لئے ے اور بھی بی اس کی جزا اول گا، (بند و) اپنی خوا بش وخوراک کوجرے لئے چھوڑٹا سے (مینی میری رضا جوٹی اور طاعت وقر مان کے لئے ) ۔روڑہ وار کے لئے ووفر حیں ما یک فرحت او افطار کے وقت ( کدو وافر کی ہے عبد برا ہوا) اور ایک فرحت اپنے رہے ہے ماہ کامن کے وات (جب وہ اے خود جزا مرجست فریائے گا ) اور روز ہ دار کے مند کی اللہ کے مز ویک خوشیوے مُفک سے رہا دو عاري اور يا كيز وج اور روز وير ( دھال ) ہے ( كردنيا يس معاصى اور عقبي مي دوز خ بيانا ہے) جب تم ميں سے كى کے رور و کا دن ہے ہو و و باعث تد کجے مثور تدکرے اور اگر کوئی آسے گالی و اس اس سے اللہ اللہ کیرو ہے میں روز ہوا را وی ہول ۔

اس مدیرے ہے معلوم ہوا کہ روز وکا تواب کی کے انداز وٹنا ریش نیس آسکا، اس لئے کہاللہ تو کی خوداس کی جزا ومراہست افر ویا گا ورمالا نکہ اقدیں کے پیر دند کر سے گا۔

عى ابى هريرة قال قال رسولُ الله ﴿ "إِذَا كَانَ أَوْلُ لَيْمَةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَصَانَ صُفْلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مُرَدَةُ الْجِنُ ، وَ غُلِفَتَ أَيُوابُ السَّارِ فَلَمَ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابَ ، وَ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْلَقُ مِنْهَا السَّارِ فَلَمْ يَفْتَحُ مِنْهَا بَابَ ، وَ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْلَقُ مِنْهَا السَّارِ فَلَمْ يَفْتَحُ مِنْهَا بَابَ ، وَ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْلَقُ مِنْهَا بَابَ ، وَ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْلَقُ مِنْهَا بَابَ ، وَ فَتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ تَعْلَقُ مِنْهَا السَّرِ الْقَصَلُ ، وَ يَا يَاغِي الشَّرِ الْقَصِرُ ، وَ مَا يَاغِي الشَّرِ الْعَلَى الْمُعَلِيدِ الْقَالَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَ يَا يَاغِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْحَدَّلُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٩ معق عليه مشكاة المصابيح، كتاب الصوح القصل الأول (رقم ٢/١٩٥٩)

لِلَّهُ غَنْهَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذَٰلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ" (ور مدى و اس ماجه)(م)

تر قدی وائن ماجہ می حضوت ابو بریدہ رستی الشہ عتدے مروی ہے ، انہوں نے کہ کہ حضور فیل کے انہوں نے انہوں کے جائے کے کہ کہ حضور فیل کے انہوں کے جائے ان اور دوز نے کے دروا زے برند کر دیے ہاتے ہیں اور دوز نے کے دروا زے برند کر دیے ہاتے ہیں اور دوز نے کے دروا زے برند کر دیے ہاتے ہیں ، پیر ان میں سے کوئی دورا زہ محول نہیں جاتا اور جنت کے دروا زے کول نہیں جاتا اور جنت کے دروا زے کول دروا زے کول دروا زہ بھر برندیں کیا ہوئے ہاتے ہیں پیر ان میں سے کوئی دروا زہ بھر برندیں کیا ہوئے ہاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروا زہ بھر برندیں کیا ہا اور پیار نے والا پیارتا ہے ، اے بی کے طلبیگا را متوجہ ہوا درا سے ہی کے طلبیگا را متوجہ ہوا درا سے ہی کے دی سے ان کی کرا دربا زرد ، اورا اندے کے گئے آزا دیکے ہوئے ہیں آگ ہے اور بیر بدا ہر شب بوئی ہے۔

شیر طین کے گرفت رہوئے ہے جہ یوں کی کی مراد ہے لینی رمضان کی یرکت ہے ایم ندا رالند کی طاعت وعید دعلت میں مشتول رہتے ہیں ، اور جہ یاں اور گنا و کے کام چھوڑ دیتے ہیں ، شیعا نوں کے لئے یہ قید ہے کہ انہیں ان کے کام ہے روکتی ہے۔

على لهي هويوة قال قال وسولُ الله ﴿ الْمَا كُنُهُ وَمَعَالُ شَهُوُ السَّمَاءِ وَ مُعَالِكُمُ وَمَعَالُ شَهُوُ الله مُنَاوكُ، فَوطَ الله عَلَيْكُمْ صِيامة تُعْتَحُ فِيْه أَبُوابُ السَّمَاءِ وَ مُعَلَّ فِيْهِ مَوْدة الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْه لَيْلَةُ مَعَلُ فِيْهِ مَوْدة الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْه لَيْلَةً مَعَلَ عَيْورَهَا فَقَلْ حُومَ الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْه لَيْلَةً مَعَلَ عَيْورَهَا فَقَلْ حُومَ الشَّيَاطِيْنِ، لِلَّهِ فِيْه لَيْلَةً مَعَوْدَ مَا فَقَلْ حُومَ الشَّيَاطِيْنِ، لِللهِ فِيْه لَيْلَةً مَعَلَ عَيْورَهَا فَقَلْ حُومَ الشَّيَاطِيْنِ، لِللهِ فِيْه لَيْلَةً مَعَلَوْنَ مَنْ مُومَ مَعْورَهُا فَقَلْ حُومَ الشَّياطِيْنِ وَواللهِ مِنْ اللهِ السَّيْدِ اللهُ فَيْدُونَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المصابيح، كتاب الصوح، القصل الثاني (رقم ١٩٩٠٠)
 المصابيح، كتاب الصوح، القصل الثالث (رقم ١٩٦٢)

روز و کافر منبت شعبان اجری می بون سالهاد)

عَى عِبِ دَاللّهُ مِن عَمَرِ أَن رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ أَى رَبَ الْجَيَامُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ أَى رَبَ الْجَيَامُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَى رَبَ الْجَيَامُ الْقُوالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

معفرت این محررض الفرخیما سے مروی ہے کہ حضور مرورہ لم بھی نے ہے کہ منور مرورہ لم بھی نے فرہ اور کے لیے کہ جنت رمض ان میارک کے لئے ابتدائے ساں سے آئند وسال تک لیمی پورے سال بجر آرا منڈ کی جاتی ہے جب رمضان کا پہلا وال ہوتا ہے ، جت کے بچوا سے ذرح ان مورد کی جاتی ہے ، وہ بھیل کے بچوا سے درج ان میں اور امیل اے رہ انہیں اسے بندوں ہوں اور امیل اے بھیل اور امیل اے بھیل شندگی ہوں اور امیل سے بندوں کی انکھیل شندگی ہوں اور امیل سے ان کی آنکھیل شندگی ہوں اور امیل سے بندوں کی آنکھیل شندگری ہوں گ

۱۲۰ مشكاة المصابيح، كتاب الصوح الفصل الثالث (ع آم ۱۹۹۳). ۸) ۲۳ ـ مشكاة المصابيح، كتاب الصوح الفصل الثالث (ع آم ۱۲/۱۹۱۷)

ان ہے حدوہ پایاں ہرگات ہے جو اجا کہا دوجہ کی بد تھیں وہ جا اور انہا ہو اور کی ہے انہوں آن کے ساتھ مسل فوں پر جو رمض من مبارک میں روز و فیش رکھے ، اور کمال ہے فیرتی و ہے جوئی کے ساتھ بازاروں میں بان کھا کہ گئے ہوں اس کی نگاہوں میں ندرمضان کی ترمت ہے ، ندوی باک کی آئے و و و اگنا و کے عدووا ملائی اجتماع کو وہ مسلمان با بندی کرتے ہے جو افرائنس و وجیز ہیں جن میں تم مسل فوں کو بکس بورہ جا ہے ۔ جب تک مسلمان با بندی کرتے ہے وومری قو میں بھی رمصان کا احترام کرتی تھیں اور انہیں ہورا نا ہے ۔ وواعلان کے ساتھ کھا پی سیس، لیکن آئی جب کہ مسلمان بی مسلمان کی مسلمان

#### رمض ن الميارك كروزك:

رمضان می رک کے روز ہے فرش میں اور اس کا مشکر کافر ہے اور ان کے لئے تین فتم کی شرطیس ہیں () شرائط و جوب و وقو اسلام و مشکل و بلوٹ ہیں تو کافر وجنوں اور نا باخ پر فرش کیل ۔
(۱) شرطیس ہیں () شرائط و جوب و وقو اسلام و مشکل و بلوٹ ہیں تو کافر وجنوں اور نا با فی لیا وا واجب فیل ۔
(۲) شروط موجب اوا و و مسحت و اقامت ہیں ، تو مریض اور مسافر پرٹی الی لی اوا واجب فیل ۔
(۲) شروط موجب اوا و و نیت اور حیض و نقائی سے پاک ہونا ہے کہ بغیر ، ان و وقوں شروط کے رور ہے کی اوا سے کہ اور کے روز ہے کہ اوا وہ کرنا ہے رہ اور میں میں اور میں میں اور میں کا اوا وہ کرنا ہے رہ ان سے نیت کا المقط کرنا سقت ہے و مضال کے ہراکی وان کے روز ہو کی نیت شرور کی ہے مرافل کے ہراکی وان کے لئے روز ہ کی نیت شرور کی ہے ، رمضان سے ہے انہ کہ تا ہے گئے ہا ہیں روز ہ کی نیت شرور کی ہے ۔

نُوَيْتُ أَنَّ أَصَّوْمَ عَلَا يَعِنْ شِن اليت كرنا مول كركل روز اركول ؟ سحری میں اس قدرنا فیرجس میں مجمع صادتی ہوجائے کاشیدند ہوستی ہے ، اگر کسی مختص نے اس کم ن رسحری کھائی کہ البی میں صادق نیس ہوئی تحر هفتان میں صادق شرد ع ہو چکی تھی یہ کسی شخص نے اس کمان پر کدآ فمآب خروب ہو چکاہے ، افطار کر لیایا وجو یک خروب شاہوا تھا ، ان دونوں صورتو یہ جس اس ہر رور وی قلب والا زم آئے گی وائر عالب تلن ہر ہدو کہ مع صادق کے بعد سحری کھائی گئی روز وک قف وارم ہے ، اگر آ قاب کے فروب ہوئے میں شک ہوتو روز واقعا رند کرے تا آ کا کہ بھین ہوجائے ا وراگر ۽ وجوداس كا وهار كرلياتو روزه كي تقلاء الازم ب، پھراكرييجي تابت بوجائ كروه افظار وا تع بھی قبل غروب ہوا تو کار وہی اور مے اس طرح اگرا سے عالب کمان بیرے کیفروب آت ب مين بوا يا وجوداس كے اخلار كرايا تو اس قضا و كارو دونوں لازم بيں اگر صح صادق كا طلوع بهونا كسى ورسع سے معلوم نہ ہو سکے تو سحری بھی تحری یا اندازہ کر ملکا ہے ،اگر اس کے اندارہ جی وہ وقت رات ہوتو سمری کھا لے، جس شہر میں میچ وقت پر بھری کے لئے طبل بجانے کا اہتم م ہوا ورشل بجانے والوں پر اعلما دیو کہ تھیک وقت ہر بجائے جہاتے جہاتے سحری کے لئے اس طبل کا اعتبار کرنا جائز ہے اس طرح وقت متانے والی جنتر یوں کا تھم ہے جوجنتریاں واقف کارماہروں نے بتائی ہوں اوران کی صحت کا تجربہ وچکا ہو ، محروا فطار شل ان کا اعتبار جائز ہے ، اگر ان کی خلطی فلاہر ندہ و مرغ کی آوا زمحری کے - LE 20 10 10 1000 -

## روزے کے مکروہات:

کسی شے کا پھونا ورچہ یا بلاغظ رکر وہ ہے ، اگر تورے کا توہر بد مزاج ہوائی لئے وہ سالن پھونے دوئی کو پھونے کے بار ہے ۔ ان کے مورے میں کوئی ایس فیر روزہ وارشخص ند ہوجوروٹی کو چہ کرائی کو کل و ہے ، ان کی صورے میں تورے بی کھلانے کے لئے روٹی چہ نے جائز ہے ، شہد خرید نے رک کو این کو کل افریا کی خرید نے رک کے لئے دوئی چہ نے جائز ہے ، شہد خرید نے رک کے لئے دوئی اور ان کی اور ناک میں پالڈ کرنا کروہ ہے ، گل اور ناک میں پائی فی میں بالڈ کرنا کروہ ہے ، گل اور ناک میں پائی فی میں بالڈ کرنا کروہ ہے ۔ یہ کی کروہ ہے کہ روڈ وار مند میں بہت یہ فوک جو کرنا رہ بہ بھر انگل جائے ۔ مسواک جائز ہے کوئی میں نکہ فیم میں ہورے ان ہے میں ہونٹوں کا چوٹ کروہ ہے ، میں ہورے ان ہے میں ہونٹوں کا چوٹ کروہ ہے ، میں ہورے ان ہے میں ہونٹوں کا چوٹ کروہ ہے ، میں ہورے ان ہے ہوئٹوں گا چوٹ کروہ ہے ، میں ہورے ان کروہ ہے ، میں انسان کروہ ہے ، میں ہورے ان کروہ ہے ، اگر روڈہ ہے اس کو فیم معمول ہوں کا پوشل کر ہے ہیں ہو میں انسان کر وہ ہے ، اگر روڈہ ہے اس کو فیم معمول ہو سے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدو اور کر کوہ ہے ، اگر روڈہ ہے اس کو فیم معمول ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدو اور کو کون ان کر دورے ، اگر روڈہ ہے اس کو فیم معمول ہے۔ میں میں ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسل کر ہے ہو ان کو دور ور کر دوہ ہے ، اگر روڈہ ہے اس کو فیم معمول ہے۔ میں ہورے ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسل کر ہے ہوئے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو ہو ہے یہ مشتلت یہ صوبائے ور شدون ور کھنا انسان ہو کھنا انسان ہو کھنا انسان کھنا ہو کھنا ہو ہو ہے کہ کو سان کھنا ہو کہ کو کھنا انسان کی کھنا ہو کھنا ہو کھنا ہو کہ کو کھنا کو کھنا ہو کہ کو کھنا کو ک

#### تحری وا فطاری:

سحری کا کھا استحب ہے اوراس کا وقت آخر شب ہے ،فھیر ابوالیٹ نے فرہ یو کہ وہ شب کا پچھ شدی لین چھنا صد ہے ،بحری بین تا ٹیمر کرا ستحب ہے گرنا تا کہ وقت بی بیل ٹیک ہونے گئے قبال وسسول الله ﴿ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ سَحْسَرُوْا فَابِلَ فِي السَّحَوْدِ بَوْ تَكَةً "

(معن عليه)(۱۲۳)

حشور ﷺ نے فرید سحری کھاؤیاں گئے کہ بحری کھانے میں یہ کت ہوگ ہے۔ افظار میں جلدی افغال ہے۔

عى سهل قال: قال رسولُ اللّه ﷺ "آلا يُرّالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عُجُّلُوا الْقَطُرُ" (معنى عليه) (16)

بقاری وسلم بن معرت ال سے مروی بے صنور وی نے فرماد لوگ بخر

١٣٠ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم باب في مسائل مقرقة الفصل الأول (١٠٥٨ ١٠). ١٥٠ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم باب في مسائل مقرقة الفصل الأول (١٠٥٨٣٥). ر جن کے جب تک اضار میں جلدی کریں گے

الرائد م يهيدا فلار كرائم تحب بما فلارك وقت بيادعاني مناسقت ب اللَّهُ مُ لَكُ صَلَّتُ وَ بِكُ الْمَلْتُ وَ عَلَى ورُقكَ الْفَطُرُ لَ وَصَوْمِ الْفَدِمِلُ شَهْرِ رَافَطُوانَ تَوَيِّتُ فَاعُمرُلِيً مَا فَلَمْتُ وَ مَا أَخُرُتُ

ورب المكررة تير ب نئے روز وركھا، تير ب ساتھا بيان ميو الحجھ پر بجروسہ كيا، تير ب رزق پر افطار كيا، كل كے روز ورمصان كى نيت كى، مير ب الكلے اور و پھيلے گنا ومواف قربا۔

#### مقبدات:

فيركا چيا بوا عمد نكل الينے سے مقاردوا جي نيس بوتا

المحری کھا رہ تھ مند میں اقتراق کر فیر نے طلوع کیا اس کے بعد اس کونگل میں کھا نے کے لئے موالی کو ڈی تھی اس کوروزوں اند تھا، جب جا اتھا وا آیا کہ روز ہ وار ہے، بھراس کونگل کیا تھا اس کھا رو ہے ، اورا گرائی کوروزوں اند تھا لیا بھر مند میں رکھ کرنگل گیا روز ہ فا سد ہو گیا کہ اور دم نیس اگر وور سے کا تھوک تھا تھا کھا رہ کی دا وور سے کا تھوک تھا تھا کھا رہ کی دا وہ سے کا تھوک تھا تھا کھا رہ کی دا وہ سے اور اگر اپنا ہی تھوک مند سے نکال کر ہاتھ یہ رکھا بھراس کونگل گیا تو روز ہ فا سد ہو کی افارہ کی دا وہ سے فون نگلا اور میں میں وہ فل ہو گیا آئر تھوک کے ساتھا ہی کونگل گیا تو روز ہ فا سد ہو گیا ، اگر کھی مند میں وہ فل ہو گیا آئر تھوک کا لیہ ہو تو نیو نیس ورشد روز ہ فا سد ہو گیا ، اگر میں ہو گئی روز ہ فا سد شہوا خوالی جو سے پہنا میں دوز ہ فا سد نہوا اگر چا ہی فور ہو گئی گور ہو فا سد نہوا اگر چا ہی فور ہو گئی گیا ہو دور ہ فا سد نہوا اگر ہو گئی روز ہ فا سد نہوا اگر ہو گئی روز ہ فا سد نہوا اگر ہیں دیکھا روز ہ فا سد نہوا اگر ہو گئی ہو دور ہ فا سد نہوا اگر ہو ہو گئی ہو دور ہ فا سد نہوا گیا ہو گئی روز ہ فا سد نہوا اگر ہو گئی ہو دورہ ہو تا ہے ۔ وہ اس کی دیکھا روز ہ فا سد نہوا آگر ہو گئی روز ہ فا سد نہوا آگر ہو گئی ہو دورہ فا سد نہوا آگر ہو گئی ہو دورہ فا سد نہوا آگر ہو گئی ہو دورہ فا سد نہوا گئی ہو دورہ کا بھی ہو گئی ہو دورہ کی کان جس دیکھا روزہ فا سد نہوا گئی ہو دورہ کی ہو گئی ہو دورہ کی گئی ہو دورہ کی ہو گئی ہو دا سر تھی مرورے چیٹا ہو سرائی میں کو گیا ہو دورہ کی ہو گئی ہو دورہ کیا گئی ہو دورہ کیا گئی ہو دورہ کیا گئی ہو دورہ کا گئی ہو دورہ کیا ہو ہو گئی ہو دورہ کیا ہو ہو گئی ہو دورہ کیا گئی ہو دورہ کیا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو کہ کیا گئی ہو گئی ہو

جا نتا يمو كذا حشَّام ب روز وتُنكِي أَو ثنَّا تَوْ اللَّهِ بِي كَفَارِهِ بِ

#### اعذارمُبيحه.

#### روزه کے متغرق مسائل:

بچہ جب رور وی ف ات رکھ تو اس کوروز و کا امر کیا جائے ، بشر طیک روز وا اس کی محت کو تبھر شہو ۔ ابو حفص سے دریا فت کیا آبیا کہ دال ہرال کے منچ کوروز ہے دیکنے کے لئے وارا جائے ؟ فروایا اس عمل فقی وکا افتاد ف ہے وسیح ہے کہ روز و بھڑ لدتما ز کے ہے ویشی دال سال کی عمر والے منچ کو وارکے روز ورکھوا یا جائے۔

ایک شخص نے سحری کھائی، خیال ہے تھا کہ ایکی وقت باتی ہے، بعد کو معلوم ہوا وقت نہ تھا، فجر طلوع کر چکی تھی وال کے ساتھ مٹ بہت کہا اور چکی تھی وال کے ساتھ مٹ بہت کہا اور چکی تھی وال کے ساتھ مٹ بہت کہا وال جب ہا ور روز والرول کے ساتھ مٹ بہت کہا والہ جب ہے اور روز وکی تضا وول جب ہے ہے تھی اس شخص کا ہے جس نے بیگ ان کر کے روز وافظ در کراہا 14۔ حاکمت و افال در کراہا میں کہ اس کا دور و تناوی کی تھی والے در کھی وال کا جیش (ابول میل کے خس کے خس کے جس کے خس کا میں کا جیس کے خس کا اس کا دور و تناوی کی جس کے خس کی میلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کے خس کا ور مالا وی کے خس کا در کھی اور کی تاریخ کے اور کی تاریخ کے در کی جا ہے کہا ہے۔ کے خس کا ور مالا وی کے خس کے خس کا ور مالا ویکا ہے۔

كه آقي ب قروب بوليا ميكر معلوم بوا كه غروب نبس بوا

روز وکا کفار واکی غلام کو آزاد کریا ہے واگر اس پرقد رت ند ہوتو وہ مہینے روز سے حوال رکھ،
اگر یہ بھی ند ہو سکے قوس کھ مسکینوں کو گھانا کھلانا مہر مسکین کو ایک صابح و نصف میں گا گہوں نصف میں گا گہوں المصف میں گا گہوں المصف میں گا گہوں المصف میں گا گہوں المصن کے گہوں المصن کے گہوں آئے گئی کے وزین سے دو سیر شمن چھٹا کے اور الحقی بحر ہوئے ہیں میسی کھی ہے کہ اور المحق کے اور المحق کے ایک گوتھ بیا گھانا میں مشا مرصف ال کے روز ہے مستحب ہے کہ بیا ہے رہے جا کیل

# شب قدر

وجد تشميدا

اس شب کوشپ قد راس نے کئے ہیں کراس علی از ڈاق واآجاں اور حوا دے واقعات کی م سابوں کے کھڑپ ہیں وفال اللہ تعالمی۔

" قدر" کے معتی اغداز و کے بیں اور اس معتی ہے اواں" کو ساکن پڑھتا جائز ہے اور مشہور

"وال" كالركت

كال الدخان ١٩٧٠ الد

بعضوں نے کہا کہ تعلمتِ تقدرا ورشرافت کی وید سے اس شب کا نام 'معیب قدر'' ہے اور اس تقدیر پر اضافت'' حاتم الجو اُ' کے قبیل سے ہے، پیضوں نے کہا کہ اس شب علی عبود سے کرنے والا صدحب تقدر اوج تا ہے اور اس شب کی طاعتوں کی قدر ذائد ہاس نے اس کو تحیب تقدر'' رکتے ہیں۔ اِ شَعْاَء کی حَکْمَ مِتَ:

علاء نے فردای کراس شب کے إفقاء بل بہ تکست ہے کہ لوگ اس کی طلب جی کوششیں کریں اور ہر شب اس خیال سے عمیا است میں کوششیں کریں اور ہر شب اس خیال ہے عمیا دے میں گڑا رہی کہ شاید بھی رات شب وقد رہوء اس طرح ان کے حسنا ہے اور نیکیاں فرد واجو جا تھی اور ان کوشل نیک پر رغبت ہو، اس لئے بھنی علا مے فردای کوشل نیک پر رغبت ہو، اس لئے بھنی علا مے فردای کوشل کے حسنا ہے اور نیکیاں فرد واج کی ان شا مالندای کو یا تی نے گا۔ بھنی علا مے کی پر لطف تک تی کردای ہو

من لم يعوف قدر ليلة لم يعوف ليلة القدو جس شخص في دوت كي تدوندجاني وشب تدرك كيانيج في ال

على عائشة رحسى الله عنها قالت قلت يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَايُكَ إِنْ عَلَيْهُ مَعْ اللّهُ أَوْلُكُ فِيهِ اللّهُ قَالَ اللّهُ أَرَائِكَ إِنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ الْفَلْو ، مَا أَقُولُ فِيهِ الْفَلْ فَوْلِي اللّهُ مَا أَقُولُ فِيها قَالَ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ لَيْكُ الْفَلْو ، مَا أَقُولُ فِيها قَالَ اللّهُ مَلَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

۱۸ مشكاة المصابيح، كتاب الصوحياب ليثة القدر، القصل الاول (يام م ۱۰۸۳) ۲۶ مشكاة المصابيح، كتاب الصوحياب ليثة القدر، القصل الثاني (يام آم ۱۰۹۱) جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَبْكَيْهِ مِنَ الْفَلاَبُكَيْهِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدِهُ فَاعِدِيدُ كُرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلُّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْبِهِمْ يَعْبَى عَبْدِهُ فَطْرِهِمْ مَا هَى بِهِمْ مَلاَتُكْتَهُ، فَقَالَ يَا مَلاَ تَكْتَى مَا جَرَاءً أَجِيْرٍ وَ فَي عَمْلَة عَرَّ وَعَلَى يَا مَلاَ تَكْتَى مَا جَرَاءً أَجِيْرٍ وَ فَي عَمْلَة عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَرَّ أَوْهُ أَنْ يُوقِي أَجْرَهُ، قَالَ مَلاَئِكُمْ وَ فَي عَمْلَة عُولَ أَنْ يُوقِي أَجْرَهُ، قَالَ مَلاَئِكُمْ وَ فَي عَمْلَة عَولَ اللَّهُ عَرَّ أَوْهُ أَنْ يُوقِي أَجْرَهُ، قَالَ مَلاَئِكُمْ عَيْمَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَرَّ أَنْ يُوقِي وَ الْمَالِمُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلَقُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ يَظَلِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّ

حفرت الس رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ حضور مرائی فور الحق کے ارش و

اور ہرتیا م وقع و کرنے والے بند ہے کہ جوخدا کی ذکر علی مشغول ہیں رحمت

اور ہرتیا م وقع و کرنے والے بند ہے کہ جوخدا کی ذکر علی مشغول ہیں رحمت

کی وہ کی کرنے ہیں، جب عید فطر کا دن ہوتا ہے اللہ تق کی اپنے الا ٹکہ پ

اپنے بندوں کے س تحد میا جامد و مفافرت فریا تا ہے ۔اے ہری د نگدای مردووک کی ہرا ، ہے جس نے اپنا کام پورا کیا، ہوش کر سے ہیں و رہائی رہائی ہے اس کی الم ہورا کی اور ہوتا ہے اس کی اس کے اس کے برا فرشق الم اللہ ہورا ہورا الحر دیا جائے و فریا تا ہے اس میر سے فرشتو الم ہورا ہورا الحر دیا جائے و فریا اللہ ہورا ہورا الحر دیا جائے و فریا اللہ ہورا ہورا الحر دیا جائے ہورا ہورا الحر دیا جائے ہورا ہورا کی ، پھر دیا کے لئے ہاتھ کرے برندوں اور بند ہوں نے میرا فرش اوا کی ، پھر دیا کے لئے ہاتھ کرے ارکی ہورا ہورا کی دیا جس کے باتھ کرے اپنی ہوتے ہوں کے بیار فری کا ایس کی دیا کی دیا کی ہوں کو تیکوں سے بدل اس میں نے فریاں کو تیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کو کیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کو کیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کہ کو کر اپنی کو دیا کی دیا کو کیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کو کیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کو کیکوں سے بدل دیا حضور نے فریاد کی دیا کو کیکوں سے بدل

بریوں کوئیکوں سے بر لئے سے بیرا دے کر محاصب انکاں علی بختل اللہ اعتمال ہر بدی کی جگہ کہ محاصب کے سیمرا دے کہ ساتھ عام ہوا اور بیائی اختال ہے کہ عاصبوں کے حکمہ کا محاصب کے ساتھ عام ہوا اور بیائی اختال ہے کہ عاصبوں کے استعمام الابھان و الو ماب فی انصبام فی لیانہ العینین و یومھما (رقم ۱۳۲۳)

کے تفران ہواورتا تب قرمانے واول کے لئے تید پل جیما کواللہ تعالی نے قرمایا

﴿ اللّٰہ مَنْ تَابَ وَ امْنُ وَ عُصلُ عُصُلاً صَالِحًا فَاوُ لِنَکُ لِيُبَدِلُ اللّٰهُ

سَيّنَاتهم حَسَمَاتٍ ﴾ (٣)

حُرْضِ وَكُون نَے تَوَ بِكَ اورا يَمان لائے اور يَک عَسَ کے ہیں بہاوک ہیں

کرامتدا ترکی ہریوں وَلِیُوں مِی بدل وجع؟

#### اعتكاف

افت میں ''ا عنکاف'' کے معنی جس ومک کے لینی ڈکنے اور یا ڈرینے کے جیں۔ اصطلاح شرع میں ''اعتکاف'' مسجد میں مع نیت کے غیر نے اوراس کوئلی وجی تحصوص رزم کرینے کا نام ہے۔ رمض ن کاعشر وافیر کا اعتکاف سنت مؤ کدہ اوراس کے ماسوامستی، البند اگر نذر کرے تو واجب ہے۔ حضور عدیدالصلوق والتسلیم سے نے عشر واقر کے اعتکاف پرسوا تمہت تر مائی۔

> عن عائشة رصى الله عنها أنَّ النَّبِيُّ وَأَنَّكُ كَانَ يَعْتَكَفُ الْعَشْرَ الأواجِرَ مِنْ رَمْضَانَ حَتَى توقَّاهُ اللهُ أَثُمُ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ من بَعْيِه ويعارى ومسلى (٢٠٠)

> عفر عد صدیقة رضی الله عمها مروی ب كرسید عالم الله الم المسال كافرة معز می احتكاف فر دیا كرتے تے حق كراللہ تعالى نے آپ كوونا عدوى ديم مب كے بعد آپ كی ازواج مطبرات نے احتكاف كیا۔

احتاف کے لئے چند شرخی ہیں وان میں سے ایک نیٹ ہے، چنانی بو نیٹ احکاف کیا ۔
ولاجہ ان اج الا ہے اللہ میں میں میں میں میں ہے اس کے احکاف ہر اس مجد میں میں ہے ہے ۔
جس میں اوان وجمیر ہوتی ہو مجد حرام (خانہ کعبہ) میں احکاف افعل ہے ، مجرمجد انبی (میں اس اللہ فال ہے ، مجرمجد انبی (میں اس اللہ فال ہے ، مجرمجد انبی (میں اس اللہ فال ہے ، مجرمجد انبی (میں اس

۳۱ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، القصل الاول (يرقم ۱۳۱۵) ۳۳ لفتارى الهديد (۱۳۱۰ كتاب الصوم الباب السابع) كن يجرو اسا شروطه، فعيها النياة، و ليو اعتكف ببلاجية لا يجوز بالاجهاع، يُحَلَّمُ الأَكُافَ فَي الرَّضِ أَوَانَ عَن أَيُكَ الْمُطَارِينَ مِهَاءَ الْمُراطِ تين مشكاف كيافي لاتك رَبِّ الأَرْضَ رَبِالاَ تَعالَى

### اعتكاف كے آداب ومحاتان:

مستحب ہے کہ معتلف نیک ہاتوں کے سوا کلام نہ کرے اور رمضان جی وی روز وا عنگاف کرے اورافضل میں جدجی معتلف ہو بقر آن کی خلاوت اور صدیت و فقتہ کاچ علا اور حضورا قدی علیہ الصلوق والتسلیم سے اور دوسرے اخبیا علیم الصلوق والسلام کے پاکسون سے پڑھتا ، ویکھتا، سنتا است یا میں گھین کے احوال کا و کرکر ہالا رم رکھے۔ (۲۰۰)

اگر ایک یہ تم کیس جن بین گرا وٹیس تو جھی جا ز ہے ، معتلف اپنی جان کو یا لکل عب وسط اللی میں صرف کرنا ہے اور اپنے نفش کو وزیا بھی مشعول ہوئے ہے بچانا ہے اور اپنے تم م او لاک معید تا ہے حکما نمی رہیں صرف کرنا ہے کیونک عشکاف کا مقصد اسلی نماز کی جماعتوں کا انتظار کرنا ہے ، نما رہے انتظار کرنے والے کواللہ تیارک وقت ٹی ٹمازی کا ٹواپ و تا ہے ۔ (۲۵)

### مُفْبِدات اعتكاف:

ا حنکاف کرنے والا احتکاف کی جگرے واست اون شک کی وفت بھی بغیرہ قرر کے نہ نظے واکر ایک ۱۳۴ سے اگر ڈلا شکا قول ہے کہا تھی الصلابة (۱۱۱۱)

۳۵ انفتاری، لهمیده ۱۳۷ ۱۳۱ افتاری الهمیده ۱۳۱۱ ۳۵ انتثاری انهمیده ۱۳۸

#### ممنوعات

ٹ موٹی جس کومنٹکف عبادت سیجے کروہ ہے اورا گرعبا دے نہ سیجے تو تحروہ نیٹل لیکن معامی سے زیان کو بیائے گئے ساتھ شاموش رہنا اعظم عبادات ہے۔

معتلف کے لئے تی ورشرا مکھانے کی اورضروری کی جائز ہے لیکن تج رمط کے کا روپار کا جار کی رکھن اور مقام اِحتکاف کوتچار مصاکا وہنا لیما کمرو وہ ہے۔معتلف کوٹوشہو اورسر میں تیل لگانا جائز ہے۔ احتکاف واجب کے فاسمہ ہونے ہے اس کی تقنا مواجب ہوجاتی ہے۔

### تراوت

> قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِظَيْثِ وَ عَشُرِيْنَ رُكُعةُ (٣٠)

> > ٢٦٠ (افتاري الهنفية) ١٩٢

٣٩ ـ المؤطَّا للاهام مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، أثر (رمَّ ٣٦ )

کی کے قطرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے زمانہ میں لوگ تحیس (۳۳) رکھتوں کے سرتھ قیام کرتے تھے۔ (۴۴؍ اوس ۱۳۴؍) منگل نے سندھی سائب بن بیزیوے روایت کی

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهَد عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فِيُ شَهُرٍ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةٍ (٩٠)

حطر مندعم رمنی انقد عند کے زیاندیں ما ورمضان میں لوگ میں (۴۰) رکعت (نزاوزع) کے ساتھ قیام کرتے تھے۔

أخرج البيهقي عن شبرمة و كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِي، أَنَّهُ كَانَ يَزُمُّهُمُ فِي رَمُصَانَ فَيُصَلِّى خَمْسَ تَرُولِيَحَاتِ (٣٠)

جیکی نے شرمہ سے روایت کی اور وہ کی رہنی اللہ عند کے اصحاب میں سے تنے کہ وہ رمضان میں الا من کرتے تھے ایس بالی تروی (میں رکعت) پڑھائے تھے۔

اخرج ايصاً أَنْهُمُ كَانُوا يَقُوْمُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعَشْرِيُنَ رَكَعَةٍ وَ عَلَى عَهُدِ عُثْمَانَ وَ عَلِيَّ مِثْلَةُ (٣٠)

ئیز یہلی نے تخ سے کی کہ لوگ جعر سے ممر رضی اللہ عند کے زماند میں میں رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے اور جعر سے منال اور جعر سے علی رشی اللہ عنہ سکے زماند میں بھی الیسے ہی ۔

ابوعبدا برحن سلمی نے معشر م<mark>عد علی رمنی</mark> انشد عند سے روایت کی کہ

سنس الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاق جماح أيراب صلاة التطوع و فيام شهر رمضان، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، يأم عداري في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، يأم عدالة ٢٠١٥

اس سسس المكبرى لليهفي كالرباب شرحت يول بروزيسا عن ششير بر شكر و كان من أصحاب على أنه كان يؤمّهم في شهر رمضان يعشرين ركعة و يوتر بشلاث (يرقم ١٩١٩٣)

۳۷۔ مام پینٹی نے پتی انسٹس '' کے بعد ورکھا ہے تاراہ کے کے باب جس س کی تب بن بیزیے ہے مروی حدیث دو بہت کی جس بھل صفرت گراہ وطان رہنی اللہ عمرا کا ذکر ہے اور حضرت کی رشی القد عزرے تیں رکھا ہے ہو جے کا ذکر اکرا پ کی دینگرا حادیث بھی ہے۔

آخَوَ وَجُلاَ بَالَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ وَكُفَةً وَكَانَ يَوْبُو بِهِمُ (٣٠) حفرت في رشى القدعة في يَكُنُ مُن بَعْمَ وَإِكُو كُول كَوْسُ رَحْتَ (رَ اوجَ) ام م مَن كرية هاد ما ورصرت في مراتني رسى القدعة فودور به حالة بخص ووى ابس أبسى شيبة و عبد بس حسيد و البغوى و البيهقى و المطبراني عن ابن عباس أن النَّبي النَّيَّةُ كَانَ يُنصَلِّى بِعِشْرِيْنَ وَكُفَّةً وَ الْوَتُورُ (٣٠)

ا بن ابو شبید عبد بن حمید ، بنوی ایساتی اور طبر انی نے حضرت این عمامی دخی القد هم سے روایت کی کہ نبی اکرم و ایس کی رمصان میں میں رکعت (قراوت کی) اور وزرین سے تھے۔

۳۳ رودیث اسس الکبوی "مشد کرواپ شرائ الرائے المائو منهم وجلاً بصلّی بانداس عشویں وکعة، قال او کان علی وضی المدعنه بوتو بهم (رقم ۱۳۱۳)۔

۳۳ روسی الکیوی للیبهقی کے اُرواب شراری ایاتی رشی اندائی کی مداعت ان افز الکے باتھ مرا کے ہے۔ قال کان الیبی سُنِے بصلی فی شہر رمضان غیر جماعة بعشویں رکھة و الوتر (رقم ۱۱۵ ٪)

ا کیا اور تعنیت ہے واس سے تحروم رہے۔ بھا عت کے ساتھ مرف پانٹی ٹر ویجہ بیٹی ٹی رکعت پڑھی جا کیں ویک عت کے ساتھ اس سے زیا وور کھٹیں پڑھنا جارے نز ویک تحروہ ہے

المجتريد ہے كرز دوئ ياسكب وفت يا قيام كنل يا قيام رمضان كى نيت كى جائے ياسطان أمازكى الله الله الله الله الله ا نيت ہے اوائے سكت كے جواز تشريا اختلاف ہے۔

### تراوت کاونت:

تراوع کی تقد پنیس ایک شخص نے عشا پنجاری وال کور اوج اوم کے ساتھ ہند استان کور اوج اوم کے ساتھ پر ھنا ہوئ ہے الک شخص کی سنجہ عشا وروگئی والم کے ساتھ راوئ میں شریک ہوگی اور سنجہ عشا و کی نیٹ کی وجائز ہے تراوع میں ایک مرحبہ خم قر آن سنت ہے جوام کی کابل اور سنتی کی جہ سے نہ جھوڑا جا ہے اور دومرجہ خم نفیدت ہے اور تین مرجبہ انتقال ہے

تراوی کی دانوں رکھتوں عمر آت ہدار کرما انعمل ہے بھر آن یاک کے تم ہونے کے بعد مینے کے باتی ایام عمر اور کا نہ چوڑی جائے ، کو کے وسف ہے اور اگر کے کروہ ، چوشف (دوگانہ) فا سد ہو گیا اس میں جس قدر قرآن پڑھا گیا تھا تھار نہ کیا جائے۔ ٹماز کے اعاد و کے ساتھا اس قدر قرآن کا بھی اعاد و کیا جائے ختم قرآن کے بعد جہاں خالی تر اوس کی پڑھی جاتی ہیں یا دیہا ہے میں جہاں حافظ میسر نہیں میز اوس میں مورؤ ٹیل ہے آخر قرآن تک پڑھیں

ریکرو و بے کہ تقتدی پینے رہیں اور جب امام رکوئ کے قریب ہوتو کھڑے ہے وہ اکس مصاد علا پڑھے اور ہے کہ فلط پڑھے اس میں اقلہ ویٹا جائز ہے ، ہمار ہے ملک میں ہے تلم حافظوں کا دستور ہے کہ وہ حافظ کو جھلائے کے کہ افتے کہائے یہ کھنگھارتے یا اور ایک ہی ترکت کرتے ہیں اور بیضے تو اس قدر برگاور ہے جہ کہا اور ایک کی ترکت کرتے ہیں اور بیضے تو اس قدر برگاور ہے جہ کہا ہوتا ہے کہ کہا ہے کہ اس کے حافظ کے احتیان کی فرض سے قبط بنا ورقر آن کو فلط پڑھتا ہے جہ کہ وہ اے کو قصد المنظی میں اورقر آن کو فلط پڑھتا ہے جہ کہ وہ اے کو قصد المنظی میں بین اورقر آن کو فلط پڑھتا ہے جہ کہ وہ اے کو قصد المنظی میں بین اورقر آن کو فلط پڑھتا ہے جہ کہا ہے وہ اے کو قصد المنظی میں بین اورقر آن کو فلط پڑھتا ہے جہ کہا ہے وہ اے کو قصد المنظی میں بین اورقر آن کو فلط پڑھتا ہے گئے ہیں دیے دو اے کو قصد المنظی میں بینا کرنے کی کوشش کرنا ہے ۔ اللہ تھی کی بنا ہیں رکھے۔

### نا يالغ لؤكون كي امامت:

میں ہے کہ اول بلکہ کی نفل میں بھی بالانع کی اماست جائز تھیں ، ہورے ملک میں ہے وستورے کہا ولغ کور اول میں وم منالیتے ہیں اس سے احر از کہا جائے۔

:79

وٹر وا جب ہیں، نتمن (۴) رکھیس ایک سلام کے ساتھ ، بیاحا ویٹ کیٹر وسے تا بت ہے ، اہام الائمہ سرائ الاستعفر سے اہم ابو صنیعہ رمنی اللہ عنہ نے حضر سے عبداللہ بان مسعود رمنی اللہ عنہ سے میر حدیث روایت کی

> اُنَّ النَّبِيُّ فَيَّا كَانَ يُؤْتِوَ بِعَلْتُ وَكُعَاتِ حَسُورِ فَيْنَ عِنْ (٣) رَكَعَوْل كَمَا تَعُووْرَ بِرُ حَ تَحَ عَشَرِعَة مِدَايَة رَشِي اللَّهُ عَنْهِا عِنْ مِودِي عِ

قَالَت الْكَانُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُتُوتِورُ بِطَلَبُ لَا يُسَلِّمُ اللَّهِ فِي الْحَوْقِ بِطَلْبُ لَا يُسَلِّمُ اللَّهِ فِي الْحَوْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۳۵\_ مستدرك للحاكم (۳۳/۱) اس كتاب الوتر: (رقم ۱۱۲۸)

تے گران کے آخری

الم م الحاوي في مورا بن تم مد بروايت كيا

قبال حَفَنَا اَبَا بَكُو لِيَلاً قَالَ عُمَرَ الِنِي لَمُ أُوبُو ، فَقَامُ وَ صَفَفَا وَرَاءَة ، فَصَلَى بِمَا ثَلَت رَكَعَاتٍ ، فَمْ يُسَلَمُ اللَّه فِي الحرهل (٣١) وَرَاءَة ، فَصَلَى بِمَا ثُلُت رَكَعَاتٍ ، فَمْ يُسَلَمُ اللَّه فِي الحرهل (٣١) مورائن كر مدن كي كريم في صرح الإيكروشي الله عنه كوشب على وَنُن كي ، في حضر النه كريم في ورث عيل يا مي حضر الله عن من الله عن ال

حطرت عبدالله بن مسعودرسی الله عند سے مروی ہے اَلُو تُورُ اللگ تكتلب المعقوب (24) مغرب كي تير ركعتوں كي طرح ور بھى تير جى ۔

اس کے عدوہ کہ کڑے ہوا ہوا ہے موجود ہیں جن کا اس مختبر میں نقل کریا دھوا ہے ، ور کی کہام رکد معد میں فاتحا ور مورہ پڑھی جائے اور تیمر کی رکعت میں رکوئے سے پہلے دعائے تنوعد پڑھیں ، اہام اعظم رحمد الند نے اہرا نیم سے ، انہوں نے عاقب سے ، انہوں نے تخید النہ سبید حدیث روایت کی۔ گال ، ہٹ جگہ و سُولِ اللّه ﷺ فَقَلَت فِی الْمُوتُو قَبْلَ الرُّ مُحْوَعِ (اس) کہا میں نے حضور ﷺ کی حدمت میں شب گزاری، حضور نے ور میں رکوئے سے مہلے تو مدیر ہیں۔

٢٣٠ شرح معامى الآثار للطحاوى (٢٩٣٠) كتاب مناقب الصلاة، باب الوتر (يرقم ٢٩٣٠) . ٢٤٠ شرح معامى الآثار (٢٩٣١)، كتاب الصلاق باب الوتر (يرقم ٢٣٠٤) بلفظ انوتر ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب

٣٨٠ جامع ليسانيد (٣٨١١) ٢ (١٥٩) أو دايت الرار يها على بيطان بيطان الني فيدن عند ووجات لعبد وجات لعبد والمات المنافرة المنافرة

## صدقه فطر

صدقہ فظر ہر آزا ومسمان پر واجب ہے جومقدار نصاب کا الک ہو بشر طیکہ یہ مقد ارجا جنت اصدیہ سے فاهل بو مصدقہ فظر نصف صاح (آن کل کی تو ل سے دو سرتین چین مک اٹھٹی بجر ) (۱۹) بھٹی ایک سو پچھر (۵۵) رو بیراو راٹھٹی بجر گیہوں یا گیبوں کا آنا یا ایک عمار کی (جو رسیر چھ چھٹ مک دوائھٹی بجر ) (۵۰) لیجنی تین سو بچائی اور دوائھٹی بجر تجو یا محجود ہے آنا ، دیں گیبوں سے بہتر ہے اور قیمت دینا سب سے افعل ۔

مدتی فطرعید کی طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جواس سے پہنے مرتبیاس ہے صدقہ واجب تبیل اورجواس سے بہنے پیدا ہوائی کا صدقہ واجب ہے۔

روزعیدے پہنے بھی صدق فطرو یتا جائزے، ووبوڑ ھالا مریش جس سے روڑ وس قط بوگیو، صدقہ فطراس بریکی واجسیہ ۔

مستخب یہ ہے کہ فطر وعید کا وجانے سے پہلے پہلے اوا کر دیا جائے ، فطر واپناا ورائے جھوتے بے کا (جومقدا یافعہ بے کا ہ مک ندیو)وا جب ہے معتق واور مجتول بھی صغیر کے تھم میں ہے۔

ر وبدا ورین کی اورا دکا صدقہ انہیں کے ذمہ ہے، شوہر یابا ہے پرٹیس، اگر انہوں نے اوا کروید جائز ہے ، ایک شخص کا نظر و جماعت کوا ورجماعت کا ایک شخص کو دیتا جائز ہے ، فطر و کے نفر ف وی جی جور کو قائے معرف جی مسکین فقیروغیرہ۔

# عید کےمسائل

## عيدي تنيس:

علم کرنا مسواک کرنا و فوشیونگانا و عمر ولهای بینتا و عمد گاه کو بیا وه پاچا و ایک را وے جانا و روز مرکی را و می والی شیری را و می والی شیری بین بینتا و قبر و کھونا و میں الفلر میں عید گاہ جانے سے قبل کوئی شیری جیز مجبور و فیر و کھونا و میں رود کھونا ہے اور دور بی بین کی وروز و فیر و کھونا ہے اور دور بینتا ہے و ای طرح کا دور و فیم الرموں میں ہے اور دور کھونا ہے و ای اور دور کھونا ہے و ای اور دور کھونا ہے و ای اور دور کھونا کی اور دور کھونا ہے و ای اور دور کھونا ہے و ای اور دور کھونا کھونا ہے۔

۵۰۔ اور یک میں ٹاکا و زراجو ہے ہیا نے سے جا و کو تھر جا آگا کرام ہو گارویس کر مراہ تدا شریب فاہر ہے۔

(ای منام پر ہمارے ملک علی سویاں مرق ن این کرکھانا شیری ہو، اور سقت بھی اوا ہوجائے ) اور عید انٹی قبل ٹماز کھے درکھانا ۔

### مباحات دمسخبات:

صدق كار معاقد كرا ما يم منا مهارك وويا وفي الظهارك المسافي اورما فترك (شاه ولى الله معافي المراه معافد كرا (شاه ولى الله ما حب أقوى " من المام أووى كاقول أنش كرك فرائ وين ) هكذا ينبغي أن يقال في المصافحة يوم العيد و المعانفة يوم العيد اوربرا بيش ب: كلا المصافحة بل هي منة عقيب الصلوة وكلها مراوش تجير الله أكثر والله أكثر والله أكثر والله أكثر والله أكثر والله الله والله أكثر والله المحملة مناصق ب

#### نما زعيد:

عید کی دورکھت ٹما زیر عاقل ، پالغ ، تیم ، تکدرست پر شہر میں دا جب ہے ، گاؤں میں عید اور جد کی ٹما زیں جاز نہیں ، گرو دین سے گاؤں مین قصبے جوشر عاشر کا تھم رکھتے ہیں ، ان میں جھدا درعید دونوں کی ٹما زوں کی محت اورا دا کی شرطیس ایک ہیں ، گرب دونوں کی ٹما زوں کی محت اورا دا کی شرطیس ایک ہیں ، گرب فرق ہے کہ جھد میں خطبہ فرض ہے اور عید بین میں سقت ، دوم جھد میں خطبہ ٹما ز سے تمل ہوتا ہے اور یہاں نماز کے بحد سے تماریک ہے ورعید کی نماز کے بحد خطبہ ندین حاملیا نماز سے تبل پر ھالیا دونوں صورتوں میں نماز تو ہوگئ تحرید گائے ہے دوئا ہے اور عمد میں خطبہ نماز جنا زہ خطبہ ہر۔

### عيد كي نماز كاوقت:

عید کی نماز کا وقت آقاب کے بعقر (ایک ) نیز وبلند ہونے سے زوال کک ہے، اگر نماز پڑھنے میں زوال کاونت آگیا تو نماز فاسر ہوجائے گی۔

### نما زعید کی ترکیب:

تبیت: " دنیت کی میں نے دورکعت نماز واجب عید الفطر مع چی تھیروں کے اللہ جل جلالہ کے واسلے کا اللہ جل جلالہ کے واسلے کعبد وہو کراً للله اُکٹیز " منیت کرکے زیبا ف باتحد با غرصان اور پورا منیت خسانک اللّٰهُمُ

پڑھ کرا مام کے ساتھ کا نوں کی لونک ہاتھ اٹھا تھی اورانڈرا کبر کہ کرچھوڑ دیں، ای طرح تین گجیریں کئیں، چرہا تھ باغدھ لیں، دوسری رکعت میں امام کی قرائت کے بعدای طرح تین گجیریں کئیں اور ہر مرتبہ کا نوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، چوتھی مرتبہ تھیر کہتے ہوئے رکوع میں جا کی اور ہاتھ ند اٹھا کیں باتی نماز حسب معمول ۔

اگر عبد گاہ میں دیسے وقت پنجے کہ امام نے تھیروں سے فار ٹی او کرقر اُت شروع کردی تھی آو تم نما زیمی شریک ہوجا دُاور فوراً تھیری کہوا ورا گرامام کے رکوئ میں جانے سے قبل تھیری نہ کہہ منطق رکوئ میں تھیری کہ لوگر ہاتھ ندا ٹھا دُجس نے امام کوقہ میں پایا وہ تھیری نہ کے اس لئے کرر کعیت اولی کوئع تھیرات قضاء کرے گا۔

جب اما م تشہدی ہے چکا ابھی سلام نہیں پھیرا ، یا سلام پھیر دیا ، ابھی سہو کا سجدہ نہیں کیا ہے یا سجدہ کر لیا لیکن سلام آخر نہیں پھیرا ہے ایسی حالت میں جو شخص پہٹیا اس کو چاہئے کہ امام کے ساتھ شریک ہوجائے اور سلام پھیرنے کے بعد قما زیو دی کرنے۔

اگرامام عید کی تجمیری بھول جائے اور قرائٹ شروع کردی قو بعد قرائٹ کے تجمیری سمبا رکوع میں کیے جب تک کرمر ندا شایا ہو، اگرامام تجمیری چھوڑ و سیائم کردے یا زیا وہ کرد سیاغیر محل میں کیاس برمجد و بھوا جب ہے۔

# حشش عید کے روز بے

شوال میں چے دن کے روز ہے جنہیں لوگ "حش عید کے روز ہے" کہتے ہیں ان کا رکھنا سکت ہے، اورا صادیدہ میں یوی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وافغل ہے ہے کہ چدروز ہے متفرق کر کے بورے مہینہ میں رکھے جا کی اورا گرعید کے بعد تی لگا تا رچدون میں ایک ساتھ رکھ لئے جا کی جب بھی کوئی حرت نہیں۔ محلا فی "اللاود"

# كياروزه ميں انجكشن لگواسكتے ہیں؟

وفتر سوادِ اعظم على متعد وعفر ات كے سوالات آئے جي كد كيا انجكشن مضدرو زو ہے يا تبين؟ ان سب حضر ات كو يكيائي جواب وش كيا جاتا ہے۔ الجواب: الجلس ( عَمَل ) ووطر یقی بر ہوتے ہیں ، ایک جلدی، یعنی گوشت یا کھال میں مونی کے ذریعے ہے ووا پہنچائی جاتی ہے ، طاہر ہے کہ گوشت یا جلد میں اگر ووا پہنچائی جائے تو بطہ و ماغیا ہو ہو و میں وہ چیز نہیں پہنچ سکتی، روز ہ جب می فاسمہ مونا ہے جب کہ وہ چیز دماغیا محد ہیں یا او صالت پہنچ ، رہا روا کی تا شرکا پہنچا؟ یہ قل روزہ نہیں ، اس کی مثال الی ہے کہ تخت گری کی حالت میں خوب سرد یائی ہے قال کی اجائے میا جائے میا ہیے میا ووا کی تا جرکا کہنچا؟ یہ قل روزہ نہیں ، اس کی مثال الی ہے کہ تخت گری کی حالت میں خوب سرد یائی ہے جسل کیا جائے میا ہیت میں ور دبو نے کی صورت میں گرم یائی یا ووا وغیر ہے کا ورائے کی جائے تو اس سے بھینا مسامات کے ذریعی اثر پہنچا ہے لیکن اصل سے ہرگز مفید روزہ نہیں پہنچتی ، فقیا ، کرام روزہ کی جائے تو اس سے بھینا مسامات کے ذریعی اس کی ہرگز مفید روزہ نہیں پہنچتی ، فقیا ، کرام روزہ کی حالت میں خسل یا جروئی طور پر دوا کے استعمال کو ہرگز مفید روزہ نہیں بینے میں انہوں ہے مطابق جلدی انجکشن ( پیکر ) سے روزہ فاسمؤیس ہوتا۔

انجکش کا دوسرا طریقہ وربیدی ہے بین کمی اسک رگ میں جس میں خون دورہ کر رہا ہو، اس میں سوئی داخل کر کے دوا پہنچائی جاتی ہے، وہ طریقہ خرور محل نظر ہے، اگر اسکی رگ میں انجکشن (پیکہ) لکوایا جائے جس کے ذریعہ بطنی دہا تھا جوف صدہ میں اسمل دوا پہنچاتو اس سے بلا شہر روزہ فاسر ہوجاتا ہے، اوراگر کمی اسکی رگ میں دوا پہنچائی جائے جس کے ذریعے بطنی دہا تھا پوف معدہ میں دوانہ پہنچ الیکن دوران خون کے ذریعہ اسمل دوا کہنچ کا احتال ہو، خواہ دوہ پہنچ می تیس ، تحریج کر کھر کھر بھی

- الـ كلا قال في "اللو المعتار" أو اكتحل او انهن أو احتحم وان وجد طعمه في حلقه وقال في "رد المحار": قال في "النهر": إأن الموجود في حلقه أثر داخيل من المسام الذي هو خلل البدن و المقطر انما هو الداخل من المنافذ للاثقاق على أن من اغتسل في مآء فوجد برده في باطنه أنه إلا يقطر (٥١)
- ٢ و كسما قبال في "البحر" و التحقيق: أن بين جوف الرأس و جوف المعدة مشفيًا أصلياً في ما وصل التي جوف البطن من الشامي "١٥٠ البلاجم".
- ٣- ١٠ " و الكوري عالمكيري " مطبوعه بندس ٢٠٠ جلد اول ، اور بدا كع (٥٢) الله الموم فعل الكان

ا۵\_ رد المحار على الدر المختار (٣٩٥/٢)، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا
 يقسدى مطلب: يكر ١٥٤ المهر اذا خاف الصبح ٥٢ . يناتع الصنائع (٢٠٢، ٢٠١٠)

اصام) كى عبارت سي كى بيات والشح ب، و هى هذه:

و ما وصل الى الجوف أو الى المعاغ من المخارق الأصلية كالأنف و
الاذن و الدبير، بأن استعط لو احتقن أو أقطر في أذنه، لموصل الى الجوف
أو الى الدماغ، فسند صومه، أما اذا وصل الجوف فلا شك فيه، لوجود
الأكل من حيث الصورة، و كمّا اذا وصل الى المعاغ، لأن له متفدًا الى
الجبوف و أما وصل الى الجوف او الى الدماغ من غير المخارق الأصليه
بأن داوى الجائفة و الأمة، فان داواها بدواء يابس لا يقسد، لأنه لم يصل
الجبوف و لا الى المعاغ، و لو علم أنه وصل يقسد في قول أبي حتيفة الخ
والله و رسوله الأعلى أعلم، (عنه)

فقیر نیمی غلام معین الدین تحقرله شا دم سوا واعظم و لا بور